

# 

= distant

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہریوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

> المنهور مصنفین کی گنگ کی مکمل رینج الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی ہی ڈی ایف فائلز 💠 ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سيريم كوالثي، نار مل كوالثي، كميرييدٌ كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اڈاؤنلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ۱۔ ستروہ سریں احراب کو ویسٹ سائٹ کالنگ ویکر منتعارف کرائیپر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety





ONIMINERILIBRARRY

FOR PAKISTAN





ہم جس رسول صلی اللہ علیہ دسلم کے ہُمتی ہیں وہ اخلاق کے سب سے اعلامر ہے ہور بلند ترین مقام پر فائز ہیں۔ یہ بات میں نہیں لکھ رہا، کسی ہونیان کی ہات نقل نہیں کر رہا، بلکہ سیاللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔قرآن کئیم کی سور و القلم کی چوتھی آیت کا ترجمہ یہ ہے: ''اے نبی اللہ تعالیٰ کا مرشاد ہے۔ قرآ با خلاق کے بلند مر ہے پر فائز ہیں۔''

خود ہما رے حضور کا ارشاد ہے:'' میں تو تبینجا ہی اس کیے عمیا ہوں کہ اخلاق کی فضیلتوں کو کمال سے در ہے تک پہنچا دوں ۔''

ا در واقعہ بیہ ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی اخلاتی بڑا ئیوں سے انبانی تاریخ روشن ہے۔ آ ب کی پوری زندگی اخلاق کا اعلاترین نمونہ ہے۔ ایبانمونہ نہ پہلے دیائے ویکھا ندآ ئندہ دیکھے گی اور مسلمان ہی نہیں ، غیر مسلم بھی ، بینی وہ لوگ بھی جو آ پ کو نبی نہیں مانے آپ کے اخلاق کی بلندیوں کو مانے پر مجبور ہیں۔ جارج برنارڈ شانے ایک مرتبہ کہا تھا کہ اگر محمد اس وقت موجود ہوتے تو دییا میں امن ہوتا۔

حضور اکرم نے صرف اپنوں کے ساتھ ہی نہیں ، رشتے داروں کے ساتھ ہی نہیں ، دوستوں کے ساتھ ہی نہیں ، دشمنوں کے ساتھ بھی اخلاق برتے اور وہ عمر ہسلوک کیا ،جس کی مثال نہیں مل سکتی ۔

اور ہم ، جو آپ کے اُمتی ہیں ، آپ کے نام لیوا ہیں ، مگر ہمارے اخلاق ؟ لکھنے کی ضرورت نہیں ، ہم میں سے ہر مخص اپنے گریبان میں منھ ڈال کر و کھے لے ، اس کو میچ جواب ل جائے گا۔

تو پھر ٹونہالو! تم یہ مجھ لو کہ اخلاق بی ایک مسلمان کی پہنچان ہے اور حضور کا غلام ہونے کی علامت ہے۔ (ہمدردلونہال اکو برا ۹۹ مے ایامیا)







عوداحمه بركاتي

نونہال دوستو! نے عیسوی سال کا پہلا شارہ حاضر ہے۔ یہ رہی الاول کا بابرکت مہینا بھی ہے۔ ہارے سرکار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ونیا میں تشریف آوری ای ما و مبارک میں ہوئی تھی۔ آپ کی باک زندگی نہایت اعلا وافضل كردا ركا بہترين نمونہ ہے۔ آپ كى سيرت روشنى كا بلندترين مينار ہے۔ آج ہم جن پریشانیوں اور ا کمجھنوں میں گرفتار ہیں ، اگر حضور کے اس مینار سے روشن حاصل کرتے تو ان دُ کھوں کے بچاہئے ہاری زندگی سکون دراحت سے پُر ہوتی ۔ آ ب کا ہمدرد نونہال اللہ کے فضل سے مقبولیت اور خدمت کے ۲۴ میال مکمل كركے تريشوي (١٣) سال مين واخل ہوگيا ہے اور نے جذبے سے آ مے برط رہا ہے۔ آج مجھے فہید پاکتان جو مدردنونہال کے بانی بھی ہیں، بہت یاد آ رہے ہیں۔ اپنی دوسری بہت می اور بہت اہم خدیات کے ساتھ ہدر دنونہال کو بھی توم اور ملک کی بہت بڑی خدمت مجھتے تھے۔اس کی تر تی اور وسعت کی ہر تجویز اور ہر متر بیر کو قبول کرتے اور میری حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ حکیم صاحب نے مجھے بہت ی سہولتوں اور اعز ازات ہے نوازا۔ کیم صاحب کی خوشی میرے لیے اب مجسی راہ نما

تا زه شار ه پڑھیے اور ہمیں دعاؤں میں یا در کھے۔

ہمر دنو نہال کوخوب سے خوب و کیمنا جا ہتی ہیں ۔

ماه نامه بمدرد تونهال جنوري ۱۵ ۲۰ ميسوي

کاکام کرتی ہے۔ علیم صاحب کے بعد محترمہ سعدید راشد بھی اتھی کی طرح

### سونے ہے لکھنے کے قابل زندگی آ موز ہاتیں



#### حكيم عجرسعيل

آ زادی حاصل کرنے سے زیادہ آ زادی کو قائم رکھنا مشکل کام ہے۔ مرسلہ: وقارالحن، حویلی لکھا

#### آ ئن سٹائن

وتت كابر نحدسوني كالحرج فيمتى ب-مرسله : كول فاطمدالله يخش الياري

#### افلاطون

خداہر برندے کو رزق دیتاہے ، محراس کے محونسلے میں نہیں ڈال دیتا۔ رزق حاصل کرنے کے لیے برندے کو کوشش کرنی بڑتی ہے۔ مرسل: امرئ خان، ميكه نامعنوم

#### سقراط

المچىشىرت، نىك كامول كى مېك كانام ب. مرسله : لينب نامر العل آياد

اكرآب منتقبل كالمداز ولكانا جايت بين توياضي كامطالع كريل - مرسله : بيگر بهاد يكران

## حضور اكرم صلى الثدعليه وسلم

انسانول کی خدمت کرنا اور کلام یاک کوسمچه کر يره هنابري عبادت ہے.

مرسله : واجد کلینوی ملیر

#### حضرت عثان غن

آ ہشہ بولنا ، نیجی نگاہ رکھنا ، درمیانی حال ے چلنا ایمان کی نشانی ہے۔

مرسله : حریشهٔ ویده کراچی

#### مستعملهمان

ممل دل کواس طرح ہے تر وتا ز در کھتا ہے، جیسے بارش زين كو مرسله: محرقر الزمان وخوشاب يخ سعدي

جس میں برداشت کی قوت نہیں وہ سب

ہے زیادہ کم زورہے۔

مرسله : ناديدا تبال ، كرايي

#### نيكن منذيلا

غري خيرات وي سين سينس دولت كي منصفانہ تعلیم سے فتم ہوتی ہے۔ مرسله: حبدالرافع اليافت؟ باد

جوري ۲۰۱۵ ميوى 🚍 ۲ 🖹 🗫 ماه نامه بمدردتونهال محرمشا ق حسين قادري

بي ليج يا رسولًا

دعا میری ہوجائے اب تو قبول

مدینے کا راہی ، مدینے کی وحول

سلام عقیدت ہو میرا قبول

یر طول صرف تعتیں ہی ہر آن میں

که رحمت کا مجھ پر ہو ہر دم زول

أے بادشاہت جہاں میں ملی

ميتر جے آيا عثق رسولً

اے در گزر کر دے میرے خدا

جو ہو جائے یا رب! کوئی مجھ سے محول

یمی نذر کرتا ہوں میں آپ کی

مرے پاک تعتول کے ہیں چند پھول

در یاک پر آیا مشاق بھی

ہو نذرانۂ نعت آ قا قبول

ماہ نامہ ہدردنونہال جنوری ۱۵۱۰ میسوی کے کے

### مسعوداحد بركاتي

میں کل شام کو دفتر ہے گھر جا رہا تھا۔ کراچی کی ایک چوڑی چکٹی سڑک پر وونوں طرف بجٹی سے تھے۔ اپنی ہلکی ہلکی روشنیوں سے چلنے والوں کو راستہ دکھا رہے تھے۔ ڈہر می سڑک کے درمیان سبز ہے بر کہیں کہیں اشتہاری بورڈ بھی اپنی بہار دکھا رہے تھے۔ انھی میں سے ایک بورڈ پرنظر پڑی ، لکھا تھا:

''تمھاری شرافت کی کسوفی ہمھارے پڑوی کی گواہی ہے۔'' نیچے سر کار دوعالم صلی الله علیہ وسلم کا نام نامی لکھا تھا۔ اچھا؟ بید حضور کا فریان ہے۔ کتنے خوب صورت الفاظ ہیں ، کتی عمرہ بات ہے۔ اخلاق کا کیسا پیاراسبق ہے۔ اگر آدی اہیے پڑوس سے ہی احیما نہ ہوتو پھروہ کیا آ دی ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں ، جن کی شرافت کے ڈیلے ساری دنیا میں ہجتے ہیں الیکن ان کے پڑوی ان سے خوش نہیں ہوتے۔ خوش کیوں ہوں گے ، پڑ وسیوں کے ساتھ ان کا سلوک کب اچھا ہے ۔ میں میں سوچ ر ہاتھا کہ ہماری گاڑمی فرائے بھر تی ہوئی آ گےنکل گئی الیکن میں نے ریجھی دیکھ لیاتھا کہ اس بور ڈ یر پچھاشتہاری پوسٹر لگے ہوئے ہیں ، پچھ میں جلسوں کا اعلان ہے۔کون سے جلسے؟ سیاسی؟ نہیں سیاسی جلنے ہیں ، بلکہ سیرت النبی کے جلیے ۔ان جلسوں میں زوروارتقریریں ہوں گی ، حضور کی پاک زندگی کے واقعات بیان کیے جا کمیں مے، آپ کی اخلاقی تعلیم پڑمل کرنے کی تا کید کی جائے گی۔ پڑوی سے نسنِ سلوک ہی نہیں دیانت ،امانت کے سبق بھی وُ ہرائے جائیں سے۔ یہ جلے بھی حضور کے نام پر ہی ہوں سے ،لیکن جلسہ کرنے والوں نے اس پر ماه نامه مدردنونهال جنوري ۱۵۱۰ بيسوى ﴿ ٨ ﴾

بوسٹر لگا کر کیا حضور کے اس پیغام کو پھیلانے کی کوشش کی ہے؟ حضور نے دوسروں کے کام بگاڑنے کو بہندنہیں فر مایا ہے۔ آپ نے ہمیں شرا نت کی تعلیم دی ہے، لیکن ہماری شرا نت تو اس بورڈ سے ہی ظاہر ہے جس کوہم نے گندہ کر دیا، جس پر رسول اللہ کا فرمان لکھا تھا ہم اس کا احترام کرتے تو ضرور ہم اچھے پروی اور اچھے شہری بن سکتے تھے اور ایک شریف انسان بھی ۔

میری طرح ہزاروں ، لاکھوں لوگ اس سڑک سے روز انہ گزرتے ہیں ، ایک کمجے کے لیے ان کی نظریں اس بورڈ پر رُکتی ہیں ،کین دوسرے ہی لیحے وہ اس تول کو ، اس تعلیم کو بھول جاتے ہیں۔زندگی یونہی گزر رہی ہے۔انسان آ کے بڑھرہے ہیں،کین ایسے کتنے ا نسان ہیں جوا پی شرافت کی گواہی اینے پردوس سے دلواسکیں۔

تح ريجيج واليانونهال ياد رهيس

🖈 اپنی کہانی پامضمون صاف صاف ککھیں اور اس کے پہلے صفحے پر اپنانا م اور ا بنے شہر یا گاؤں کا نام بھی صاف تکھیں۔تحریر کے آخر میں اپنا نام پورایتا اور فون نمبر بھی تکھیں ۔تحریر کے ہر صفح پر نمبر بھی ضرور لکھا کریں۔ من بہت سے نونہال معلومات افزا اور بلاعنوان کہائی کے کوین ایک ہی صفحے پر چیکا دیتے ہیں ۔اس طرح ان کا ایک کو بن ضائع ہوجا تا ہے۔ 🖈 معلومات افزائے صرف جوابات لکھا کریں ۔ پورے سوالات لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ☆



## شهيد پاکتان-ايک نظرميں

🖈 تاریخ پیدائش و جنوری ۱۹۲۰ء ( ۱۷ رئیج الثانی ۱۳۳۸ ه )

🖈 مقام پیدائش : و ہلی

🖈 والد : حكيم عبدالجيد

🖈 والده : رابعه بیگم

🖈 دادا : حافظ رحیم بخش

🖈 تا تا : ﷺ كريم بخش

🖈 يېلانج : ۱۹۲۷ء (سات سال کې ترميس)

🖈 حفظ قر آن: ۱۹۲۹ء (نو سال کی عمر میں )

م تعلیم : ۲ ساواء مین آیورویدک ایند طبی کالج مین داخله لیا اور ۱۹۴۰ مین بی ای ایم ایس

( بیچگر آ ف ایسٹرن میڈیس اینڈ سرجری) ڈگری حاصل کی۔

الله بهن بها أنى: حميده بيكم، حكيم عبد الحميد ،محوده بيكم، عبد الوحيد

🖈 شادی : ۱۹۴۳ء د بلی 🛪 شریکِ حیات : نعمت بیگم

🖈 واحد اولاد: سعد بيراشد

🖈 تواسیان : دُ اکثر ما ہم منیراحمر، آ مند ہایوں میاں، فاطمہ منیراحمہ

الرائذہ: ماسٹرممتاز حسین، حکیم اقبال حسین، مولانا قاضی سجاد حسین (عربی، فارسی) اور دوسرے۔ موت

🚓 طبى تعليم ميں اہم استاد : حكيم فضل الرحمٰن ،حكيم عبدالحفيظ

🖈 زبان بنی : اردواورانگریزی میں مہارت کے علاوہ عربی اور فاری سے بھی واقفیت تھی۔

🖈 یا کستان آمد: ۹ جنوری ۱۹۴۸ وکوکراچی تشریف لائے۔



اسکول میں درس و تدریس کے ملازمت : ۱۹۴۸ء میں کوتوال بلذنگ گورنمنٹ اسکول میں درس و تدریس - ایک کی تو ال بلذنگ گورنمنٹ اسکول میں درس و تدریس - ایک تائی تائی کراچی - ایک تائی تائی کراچی - عمید ہے عمید ہے۔

ی مرکزی مشیر طب صدر پاکستان از جنوری ۱۹۷۹ء تامنی ۱۹۸۲ء۔ پی گورزسندھ جولائی ۱۹۹۳ء تا جنوری ۱۹۹۴ء۔

🖈 وقف متولی ا در چیئر مین بمدر دلیبارٹریز ( وقف ) پاکستان -

🖈 صدر بهدرد فا وُنڈیشن ، باکستان -

🖈 بانی اورصدر مدینهٔ دالحکمه ،کراچی -

🖈 بانی اور جانسلر بمدر د یونی ورشی مرا چی ۔

🖈 وا نقف متو لی جدر د بنگلا دلیش -

🖈 صدر یا کتان ہشار یکل سوسائی۔

🖈 صدرانسٹی ٹیوٹ آ ف ہیلتھ اینڈ میڈیکل ریسرج کرا چی -

\* صدرانستی نیوځ آ نستنرل اینڈ ویسٹ ایجینن اسٹیڈیز۔

🖈 چيئر مين ديوك آف الدينرا ايوارد اسيكم برائے باكتان (يوك)

الله نائب صدر بورد آف ٹرسٹیز اسلامک آرگنا ئزیشن برائے میڈیکل سائنسز ،کویت ۔

ملاطبیب اعلا،مطب ہائے ہمدرد۔ان حیثیت میں ملک اور بیرون ملک لاکھوں مریضوں

كامفت علاج كيار

اکیڈی آف سائنسز اردن، ایسوی ایٹ میر بیارک میڈیس آف بیلی فیلو اسلا کم اکیڈی آف سائنسز اردن، ایسوی ایٹ ممبر رائل سوسائی آف بیلتھ لندن، فیلو ورلڈ اکیڈی آف سائنسز اردن، ایسوی ایمٹ ممبر نیور یارک اکیڈی آف سائنسز امریکا۔



🖈 ستارهٔ امتیاز ۱۹۲۹ء حکومتِ یا کستان

🖈 صا دق دوست ایوار ژاز ظرف! بنیان بهاول پور ۱۹۲۹ء

🖈 سرمیفیکیٹ آ ف میرٹ از استنبول ٹیکنیکل یو نی درسٹی تر کی ۱۹۸۱ء

﴿ اسلامک میڈیس پرائز ازکویت فاؤنڈیش برائے فروغ طب۱۹۸۲ء

🖈 انٹرنیشنل ملٹی ڈسپنسری سوسائٹی سٹاک ہوم سویڈن کی طرف ہے ای ایس سی ( ڈاکٹر

آ ف سائنس ) کی اعز ازی ڈگری جون ۱۹۸۴ء

🖈 بوعلی سیناا نعام از نو دی پر لیی ایجنسی ،روس ۱۹۸۹ء

🖈 عالمی دن برائے انسدادتمبا کوایوارڈ زعالمی ادار ہُصحت ( ڈبلیوا 🕏 او ) ۱۹۹۵ء

🖈 پاکتان لیگ آف امریکا ایوارڈ برائے صحت ،تعلیم ادرساجی بہبود ، نیویارک ۱۹۹۱ء

🖈 ممتازیا کستان ابوار ژازروٹری کلب کاسمو پولیٹن اسلام آباد ۱۹۹۹ء

🖈 شہادت کی پہلی بری پر پانچ رہے کا یا دگاری تکٹ جاری کیا گیا۔ اکتوبر ۱۹۹۹ء

🖈 نثانِ التیاز (بعد از مرگ) طب کے میدان میں غیرمعمولی خد مات کا سرکاری سطح پر

اعتراف،اگست ۲۰۰۰ء

بےمثال خدمات-اداروں کا قیام

🖈 ہدر دلیبارٹریز (وقف) یا کتان (۲۸ جون ۱۹۴۸ء)

المحثام مدرد (٣جون١٢٩١م)

🖈 جدرو فا وُ تَدْ يَثْنَ بِا كُتَانَ ( كَيْم جنور ١٩٦٧ء)

🖈 جدر دا یجو کیشن سوسائٹی (۲۲ستمبر۱۹۸۶ء)

🖈 دينة الحكمة (١٥ وتمبر١٩٨٣ء)

ماه نامه بمدر دلونهال جوري ۲۰۱۵ سيري 🚅 ۱۲

🖈 بزم بهدر دنونهال (۲۵ – اگست ۱۹۸۵ء) ☆ نونهال ادب (۱۹۸۸ء) 🖈 بيت الحكمه (۱۱-تمبر ۱۹۸۹ء) 🖈 بهدر دیلک اسکول (۵- اگست!۹۹۱ء) 🖈 ایج ایم آ کی انسٹی ٹیوٹ آ ف فار ما کولوجی (۱۰-اکتوبر۱۹۹۱ء) 🖈 جدر د کالج آف سائنس اینڈ کامرس (۱۹۹۱ء) 🖈 مدرد يونی ورشی (۲۸-اگست ۱۹۹۱ء) 🖈 جدر دانسٹی ٹیوٹ آ ف مینجمینٹ سائنسز (۱۵-مئی ۱۹۹۴ء) 🖈 بمدر دانستی ٹیوٹآ ف ایجوکیشن (۱۵-منی ۱۹۹۳ء) 🖈 ہدر د کالج آ ف میڈیس اینڈ ڈینسٹری (۷-اپریل ۱۹۹۴ء) 🖈 جدر دمجلس شوري (شام جمدر د کی تنظیم نو) (۳ جنوری ۱۹۹۵ء) 🖈 بهدر د نونېال اسمېلې (ېزم بهدر د نونېال کې تنظيم نو) ( ۳ جنوري ۱۹۹۵ء) 🖈 مدر دالجيد كالح آف ايشرن ميذيين (٢-اپريل ١٩٩٥ء) ملة بهدرد ويلج اسكول (١٩٩٤ء) 🖈 بحثیت گورنرسند مه جاریونی ورسٹیوں کو جا رٹرعطا کیے۔ ان کی کوششوں سے نہ صرف طب مشرقی کو برصغیر میں فروخ حاصل ہوا، بلکہ عالمی ا دارۂ صحت ( ڈبلیو، ایج، او )) نے اس طریقہ علاج کوشلیم کیا اور طب مشرقی کومغر بی ممالک میں کا فی شہرت ملی۔ الملا تکیم صاحب کی زیر تکرانی جڑی ہوٹیوں پڑتھیں کے نتیجے میں برقان کی ووا'' اکٹرین'' دریافت کی گئی۔ ماہ نامہ بمدر دنونہال جنوری ۱۵۱۰ میسوی کے سوا کی

الم علیم صاحب کی کوششوں ہے وزارت صحت جرمنی نے تعاون کیا اور مدینتہ الحکمہ میں ایک'' سینٹرفار ہارٹی کلچ'' قائم ہوا۔ اس سینٹر میں جرمن ماہرین نے مختلف یو دوں اور آب پاشی کےموثر نظام پر تحقیق کی اور اس تحقیق سے مقامی زمینداروں نے فائدہ اُنھایا۔

ادارت : (اردو)

🖈 بمدر دنونهال ( ما بهنامه ) بهله بمدر دصحت ( ما بهنامه ) 🖈 ہمدرداسلامی کس (سہ ماہی) 🖈 میڈیکس

المراحكيم صاحب نے اردو، انگريزي ميں مختلف موضوعات پر ۲۰۰ سے زيادہ كتابيس تصنيف وتاليف كيس \_

★ بروں کے لیے ۱۱ اور نونہالوں کے لیے ۲۲ سفر نامے تحریر کیے۔ 🖈 مختلف موضوعات مثلاً اسلام ، طب متحقیق و فلسفه ، سائنس ، سیاست اور دیگر پرسیگروں مضامین تحریر کیے جوتقریباً ملک کے تمام چھوٹے بڑے اخباروں اور رسالوں میں اہتمام کے ساتھ شائع ہوئے۔

شياوت

الم محسن یا کتان عکیم محمد سعید جنھوں نے اپنی ساری زندگی طب، اسلام اور یا کتان کی تر تی وتر و تابج میں صرف کی ۔ ۱۷- اکتوبر ۱۹۹۸ء کوئلی اسم ہمدر دمطب کے درواز ہے پر مولیاں مارکرشہپد کر دیا گیا۔ا ناللہ دا نا الیہ راجعون ۔ای شام انھیں ہزار د ں سوگواروں ی موجودگی میں ان کی وصیت کے مطابق مدینتہ الحکمہ کے وسط میں سپر دخاک کر دیا گیا۔



## عبدالحفظ ظغر، لا مور

# نئے سال کا پیغام

آیا ہوں اس جہاں میں ، سب کو سلام میرا

نفرت کی آگ کو اب اے بھائیو! بجھادو ہر اک قدم پہ اُلفت کے ، دیپ تم جلا دو رق جا کیں گیت جا ہیں کے ہر طرف فضا میں آئے وفا کی خوشبو ہر شخص کی صدا میں آئے وفا کی خوشبو ہر شخص کی صدا میں

این حسیس وطن کی ، اُلفت کا دم بجرو تم جمرو تم بجھ سے اے نونہالو! وعدہ ذرا کرو تم محص سے مزید دو مے محنت سے تم وطن کو اس میں مال اور رونق ، بخشو مے اس چن کو"

ماہ نامہ امدردنونہال جوری ۱۵+۲میسوی کے ۱۵ کے

## مصروف دن

فلام حسين ميمن

شہید حکیم محمر سعید کے دن کا آغاز قبیج تین بجے ہوتا تھا۔ نما زِ تہجدا داکر کے وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ۔ سور ہ رحمٰن جسے عروس القرآن کہا جاتا ہے، ان کی پیندیدہ سورہ تھی ۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شارنعتوں کا ذکر کرتے ہوئے انسانوں اور جنوں سے ۳۱ باریہ سوال کیا ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون کون کون جھٹلاؤ مے۔

شہید علیم محمر سعید کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الرحمٰن میں اپنی جن جن نعمتوں کا ذکر کیا ہے، وہ تمام کی تمام ہمارے ملک پاکستان میں ہیں۔ ہمدرد پلک اسکول، مدید نہ الحکمہ کا ہر بچہ اس سورہ کا حافظ ہے۔

تہجد کے بعد وہ اپنی میز پر آ کر ہمدرد کے منصوبوں پرغور وخوص کرتے۔ وہاں سے آئی ہوئی فائلیں بھی دیکھتے اوران پر ہدایات لکھتے۔ عمو مایہ تمام فائلیں وہ شام کوہی و کھے لیتے تھے ، مگر جو فائلیں نیج جا تیں ، وہ انھیں صبح نمٹا ویتے۔ اس کے علاوہ مدیدتہ الحکمہ میں قائم عظیم لا بحریری ''بیت الحکمہ'' میں آئے والے رسائل اور اخبارات کا وہ سرسری مطالعہ کر کے ضروری نوٹ کے ساتھ لا بحریری بھجوا دیتے۔

ای و وران نما زِنجر کا وقت ہوجاتا۔ نما زِنجر کی اوائی کے بعد کیم صاحب ہفتے ہیں دون،
ہفتہ اور اتوار کو مطب ہمدرد میں وقفے کے بغیرشام تک مریضوں کا علاج کرتے۔ یہ معمول ان کا
مزشتہ کئی برسوں سے تھا۔ اس میں بھی ناخہیں ہوا۔ جب وہ صدر پاکتان جزل محد ضاء الحق
سے مشیر صحت (مرکزی وزیر) ہے اور بعد میں چھے مہینے کے لیے صوبہ سندھ کے گورز بھی رہے۔
اس ووران بھی انھوں نے اپنے مطب کے اس معمول کونہیں چھوڑا۔ وہ جس ون مطب کرتے،
اس دن ان کاروزہ ہوتا تھا۔





پیر کے ون وہ ہمدرد فاؤ نڈیشن اور ہمدرو لیمارٹریز کے دفتر بھی با تاعد گی ہے آتے۔ وہ یہاں کے معاملات پر متعلقہ افراو ہے مشاورت کرتے اور ہدایات دیتے۔منگل کے دن وہ بیت الحکمہ میں ہوتے ۔علم و خدمت کے جذبے سے سرشار ہو کر بنائے گئے'' مدینتہ الحکمہ'' میں بیہ بہت بردی لائبرریں ہے۔ یہاں پرموجود ہدرو پبلک اسکول کے بچوں کو پڑھتے ہوئے اور بھی کھیلتے ہوئے و مکھ کروہ ہے حد خوش ہوتے۔ انھول نے مدینتہ الحکمہ میں مسجد، اسکالر ہاؤس اور ہمدرد یونی ورٹی بھی قائم کی ہے۔ان معاملات کے علاوہ وہ بمدرو یونی ورٹی کے مسائل دیکھتے۔وہ اس جامعہ کے چانسلر تھے۔انھیں اس بونی درشی کا اجازت نامہ (چارٹر) ۳ جون ۱۹۹۱ء کو ملاتھا۔ ال مصروفیات کے علاوہ ہمدرد فاؤنڈیشن کے دفتر میں وہ آپ کے پسندیدہ رسالے '' ہمدر دنونہال'' ادر'' ہمدر دصحت'' کے معاملات پر جناب مسعود احمد برکاتی ہے مسلسل مشورے کرتے رہے۔ ہمدر دنونہال کے ہرشارہ پرلیں ہے آتے ہی حکیم صاحب کے پاس بھیجا جاتا۔وہ ماه نامه بهدردنونهال جنوري ۲۰۱۵ ميسوي کے کا کے ا

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

ا پی پہلی فرصت میں اس کا توجہ سے مطالعہ کرتے ، پھر اس پر اپنی رائے نشانات کی شکل میں لگا کر دوبارہ جناب مسعود احمد بر کاتی کو بھوا دیتے۔ ان کے نشان ز دہ تمام شارے آج بھی ہمدر دنونہال کے رکارڈ میں محفوظ میں۔

تحکیم محمرسعید ہرمہینے ملک کے بڑے شہردل کرا چی ، لا ہور ، راد لپنڈی ، پٹاور ، ادر کوئٹہ میں ہمدر دنونہال اسمبلی اور ہمدر دمجلس شور کی میں بھی با قاعد گی سے شرکت کرتے تھے۔ وہ کرا چی کے علاوہ ملک کے دیگر شہروں میں بھی مطب کیا کرتے تھے۔

تحکیم محرسعید نے نونہال ادب کے تحت تین سوسے زائد کتا ہیں ٹائع کر کے نونہالوں کے ادب میں مفیداضا فد کیا۔انھوں نے نونہالوں کے لیے ایک سائنس انسائیکو پیڈیا بھی ٹالع کرانا شردع کیا جو بھیل کے مراحل ہیں ہے۔

یوں تو محیم صاحب زم مزاج سے، مگر جہاں بے صابطگی اور ٹااہلی ہوتی تو دہ سخت ناراض
ہوجاتے۔ ایسا ہی ایک واقعہ بیت الحکمہ میں پیش آیا۔ وہاں سے نہایت اہم خط غائب ہوگیا۔
ادھراُدھرخوب تلاش ہوئی، مگرخطنیں ٹل رہا تھا۔ فکر کے ساتھ شہید حکیم مجرسعید کا خصہ بردھتا گیا۔ انھوں
نے فائل پرنوٹ لکھ ویا کہ اگر خط نہ ملا تو وہ سب کو فارغ کر دیں گے۔ آئر وہ خط کافی کوشش کے بعد
مل گیا اور سب کی جان میں جان آئی۔ شہید حکیم مجرسعید بھی اس خط کو پاکر بے صدخوش ہوئے۔ وہ ڈاکٹر
واکر حسین کا قائد اعظم کے نام ایک خط تھا، جو انھوں نے تیام پاکستان کے بعد لکھا تھا۔ بیہ خط متازمحقق
رضوان احمد نے خلوص کے ساتھ شہید حکیم مجرسعید کو بیت الحکمہ کے لیے عنایت کیا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر حسین
رضوان احمد نے خلوص کے ساتھ شہید حکیم مجرسعید کو بیت الحکمہ کے لیے عنایت کیا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر حسین
رضوان احمد نے خلوص کے ساتھ شہید حکیم مجرسعید کو بیت الحکمہ کے لیے عنایت کیا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر حسین
دوسوان احمد نے خلوص کے ساتھ شہید حکیم محمد سے داخلوں نے ایک یونی ورشی جامعہ ملیہ دبلی قائم کی تھی۔
رصغیر کے بہت بردے دانشوں اور باہر تعلیم سے ۔ انھوں نے ایک یونی ورشی جامعہ ملیہ دبلی قائم کی تھی۔

ریتھی شہید علیم محد سعید کی زندگی کی جھلک ۔اس طرح مبع تین بجے سے کام کرتے ہوئے رات تقریباً دس بجے تک فارغ ہوتے تھے۔



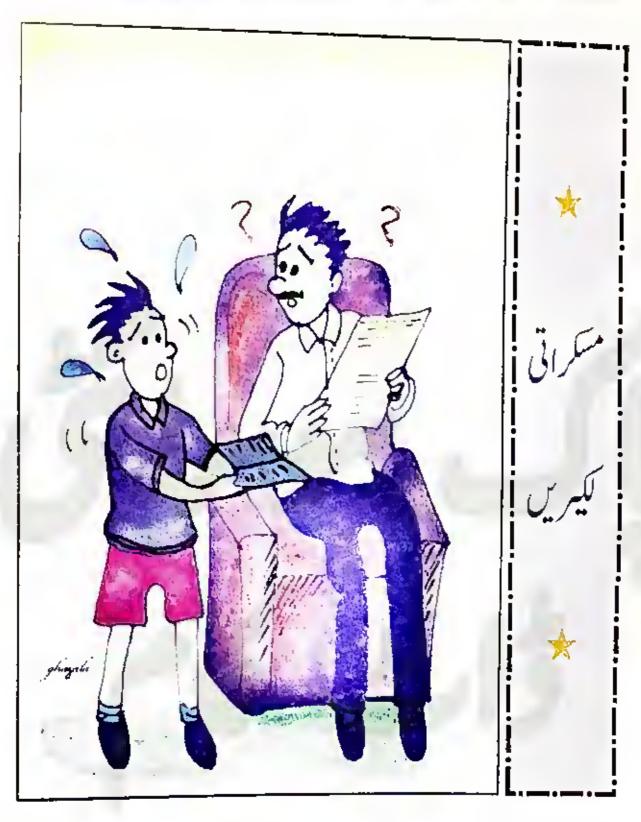

''ابو! کیا آپ اندهیرے میں لکھ سکتے ہیں؟'' ''ہاں بیٹا!'' '' تو پھرلائٹ بندکر کے میری رپورٹ کارڈپردستخط کردیں۔'' \*' تو پھرلائٹ بندکر کے میری رپورٹ کارڈپردستخط کردیں۔''



## اللہ نے مِلائی جوڑی



روزانہ کی طرح آج بھی قائداعظم کے مزاریرآنے والوں کا سلسلہ جاری تھا۔ آنے والوں میں ہرطرح کے لوگ شامل تھے۔مردول اورعورتوں کے ساتھ جھونے بچے بھی تھے۔ان ہی میں ایک لڑ کا ایک عورت کی اُنگلی پکڑ کر جاتا ہوانظر آیا۔ پیچھے ہے دیکھنے والوں نے جب اسے سامنے سے دیکھا تو ان پر جیرتوں کے پہاڑٹوٹ پڑے۔اس لڑ کے کے چبرے پر تو لمبی سی داڑھی تھی۔ ایک ہاتھ سے تو وہ عورت کی اُنگلی پکڑے ہوئے تھا، جب کہ دوسرے ہاتھ میں اس کی ٹو بی تھی۔ لوگوں کو اپنی طرف گھورتے دیکھ کر اس نے جلدی سے اپنے سر پرٹوپی رکھ لی۔ بیلال ترکی ٹوپی تھی ،جس پر کالا پُھند الگا ہوتا ہے۔ وہ ماہ نامہ ہمدردنونہال جنوری ۱۵-۲۹میسوی کے ۲۱ کے

عورت جس کی وہ اُنگل پکڑ ہے ہوئے تھا ،کسی طرح بھی اس لمبی داڑھی والے کی مال بنین لگ رہی تھی ۔ بیتوالیک وُ ہلی تیلی ،گوری چٹی جوان عورت تھی ۔

----☆-----☆-----

تجھینسوں کے باڑے میں دو دھ کا کام کرنے والا خوش حال خان ،اپنے نام کی طرح خوش حال خان ،اپنے نام کی طرح خوش حال تھا۔ بیٹے بیٹیوں سے اس کا گھر مالا مال تھا۔ ایک دن اس کے ایک بیٹے نے اپنی مال سے کہا: '' مال جی ! بیتو بتا کہ مجھ سے جھوٹے میرے دو بھائی مجھ سے بڑے ہوگئے ہیں اور میں .....''

''اے ہے۔'' مال نے اس کی بات کاٹ کر کہا:'' جب وہ تجھ سے جھوٹے ہیں تو تجھ سے بڑے کیے ہو گئے؟''

'' ماں جی! میرامطلب ہے، قد کا ٹھ میں مجھ سے بڑے ہو گئے۔ جب کہ میں وہیں کا وہیں ہوں۔'' وہ ذرا رُ کا اور پھر پچھ یا دکرتے ہوئے بولا:'' مجھ کو یا د ہے جب میں بہت چھوٹا تھا تو تم مجھے دیکھ کر گنگناتی تھیں:

> منے میاں ہوں اتنے بڑے تاروں کوچھولیں کھڑے کھڑے

اس وفت ہے اب تک اتنے دن ہوگئے ،گر میں تاروں کوتو کیاتمھاری کمر میں چا بیوں کا جو گچھا اُڑ ساہوا ہے،ا ہے بھی نہیں چھوسکتا۔''

اب اس کی مال نے اسے غور ہے ویکھااور سوچا پیر کہنا تو ٹھیک ہی ہے ، یہ بڑا کیوں نہیں ہور ہا ہے؟ ایک ہی جگہ جم کر کیوں رہ گیا ہے؟ عمر پیرساری با تیں اس سے نہیں کہیں ،



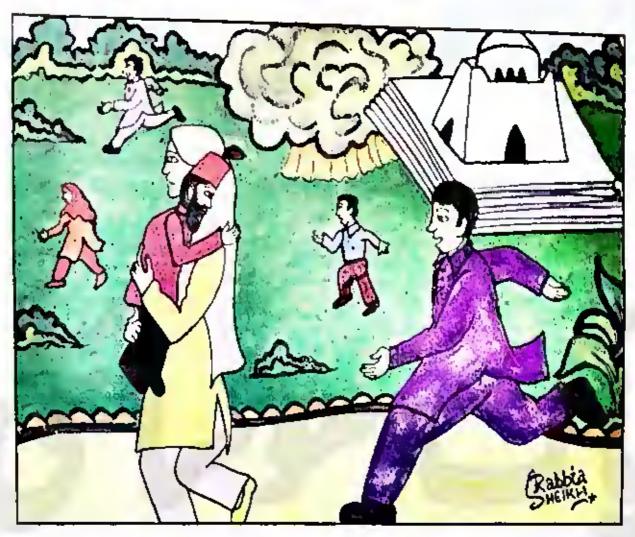

اس کے باپ ہےاس کا ذکر ضرور کیا۔

"تو....تم كهنا كياجا بتي بو؟"

'' کہنا بیہ چاہتی ہوں کہ پچھ کرو۔ کوئی تدبیر سوچو ..... ڈ اکٹر وں سے مشور ہ کرو۔''

''اس کا تو بس ایک ہی علاج ہے۔ سرک بنانے وائے رولر کے نیچے اسے لٹا ویا

جائے۔رولراس کے اوپرے گزرجائے گاتوشایدوہ کچھ بڑا ہوجائے۔"

"بيتم كيا كهدر بي مو؟"

"جو مجھے کہنا جاہیے۔ جوتم سمجھنے کی کوشش نہیں کررہی ہو۔اس کا قد اورنہیں بڑھے

گا۔ بیربونا ہے۔''

دا گر.....؛

ماه نامه جمدردنونهال جوري ۲۰۱۵ ميسوي لير ۲۳

'' اب اگر مگر کیا۔ اللہ کی مرضی وہ جے جا ہے لمبا تڑ نگا کر دے، جے جا ہے مُحِمَّنا بناد ہے، بونا بناد ہے۔''

خوش حال خان نے غلطنہیں کہا تھا۔ وقت گز رتا گیا ،گر اس لڑ کے کا قد اتنا ہی رہا اور پھروہ وقت بھی آیا جب اس کے ماں باپ کواس کی شادی کی فکر ہوئی ، مگر اب مسئلہ میہ در پیش تھا کہ کوئی ہونی اڑکی ملے۔اس تلاش میں کئی سال بیت گئے۔ دوسری طرف ہونے ا نضال خان کی پریشانیوں میں اضافہ ہوتا گیا۔ باہر نکلتا تو اس کے قد کاٹھ کے لڑ کے اے این عمر کا مجھ کر بہت تنگ کرتے ۔

''ارے بھی ! ہمارے ساتھ بھی تھوڑی در کھیل لیا کرو۔''

وه انھیں ڈ انٹ کر بھگا تا: ' ' میں کو ئی تمھا ری طرح حجوماً سابجہ ہوں!''

ایک دن اس نے سوچا کہاس طرح کا منہیں چلے گا۔ بیسب مجھے اب بھی کم عمر سمجھتے ہیں ،ان لڑکوں کی غلط بھی دور کرنے کے لیے مجھ کو پچھ کرنا پڑے گا۔اس نے یہ کیا کہ اپنی دا ڑھی بڑھالی۔ جب داڑھی گھنی ہوگئی تو اس کے ساتھ چھٹر چھاڑ کا سلسلہ بند ہو گیا۔

ایک دن خوش حال خان کے پاس ایک شخص نے آ کر کہا: ''آپ اینے بونے بیٹے کے لیے اڑی تلاش کرزے ہیں نا؟''

'' تو کیاتمھاری کوئی بٹی بوٹی ہے؟''

" بونی تونہیں ہے۔ پھر بھی میں اس کی شادی آپ کے بونے بیٹے سے کرنے کو تار ہوں۔'

خوش حال خان نے اسے گھور کر دیکھا تو اسے انداز ہ ہوا، بیرکوئی مجبور شخص ہے۔ ماه نامه بمدر دنونهال جنوري ٢٥١ عيسوى 🚊 ٢٥ 🖹 آ خراس کی مجبوری کیاہے؟ یہ بات اس نے ای سے پوچھی۔

'' وہ جی میری مجبوری ہے ہے کہ میں بٹی کو جہیز میں پچھ ہیں دے سکتا۔ مجھے اُ مید ہے، آ پ اے اپ بونے بلٹے کی دہن بنانے پر کوئی جہیز ہیں مانگیں گے۔'' '' محمک ہے۔ہم لوگ سوچتے ہیں ہتم بھی اچھی طرح سوچ لو۔''

خوش حال خان نے اپنی بیوی اور بونے بیٹے افضال خان سے مشورہ کیا۔ بیوی نے کہا: '' میرے خیال میں تو بیہ برای اچھی بات ہے کہ کسی بونے کو بورے قد کا ٹھے کی بیوی مل جائے ، کیوں افضال! تمھارا کیا خیال ہے؟''

چند کھوں تک اس نے سوجا پھراس کے چہرے پر بڑی دل کش مسکرا ہٹ نمودار ہوئی:''اگر آپ لوگوں کے خیال میں بیاچھی بات ہے تو میں اسے کوئی بُری بات کیسے مجھ سکتا ہوں۔''

کئی دنوں کے بعد وہ مخص آیا اور خوش حال خان کواپنے گھرلے گیا:'' میں نے سوچا ، میری بیٹی ریشمال کوبھی آپ لوگ ایک نظر دیکھ لیس تو آپ لوگوں کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگ۔'' لڑکی نارمل قد کا ٹھے گ گوری چٹی ، ڈیلی تیلی سی تھی۔

'' ہم تو اے ویکھے بغیر ہی اپنے بیٹے کی دلہن بنانے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔'' خوش حال خان نے کہا۔

اور پھرایک دن بیشادی ہوگئ۔خوش حال خان کے گھرانے میں بیرک کی معمولی خوشی منہیں تھی۔ دولھا دلھن بھی ایک دوسرے سے بے حدخوش تھے۔ ریشماں گھر کے کام کاج کے علاوہ باڑے کے کام میں بھی افشال خان کا ہاتھ بٹاتی۔ فارغ اوقات میں وونوں کے علاوہ باڑے کے کام میں بھی افشال خان کا ہاتھ بٹاتی۔ فارغ اوقات میں وونوں ماہ نامہ بمدرد تونہال جنوری ۲۰۱۵ میسوی کے ا

سیرسیائے کو بھی نکل جاتے۔ افضال خان سے جا ہتا تھا کہ ریشمال کے ساتھ چلتے ہوئے وہ کم اس کی کمرتک تو نظر آئے۔ اس مقصد کے لیے اس نے اونجی ایڑی کے جوتے بہنا شروع کر دیے ، جب کہ سر پرلال ترکی ٹولی پھند نے والی بھی بہننا شروع کر دی۔ پھر بھی اس کی میخواہش پوری نہیں ہوئی۔

ایک دن ریشمال اور افضال تفری کے لیے قائداعظم کے مزار پر گئے۔ فاتحہ پڑھنے کے بعد وہ بیٹے باتیں کر رہے تھے کہ اچا تک ایک زور دار دھا کا ہوا۔ وہال کی دہشت گرد نے ہم پھینکا تھا، دونوں بدحواس ہوکر بھا گئے گئے۔ ریشمال نے افضال کا ہاتھ تھام رکھا تھا، بھا گئے ہوئے افضال کے پیریس موج آگئے۔ ریشمال نے پلٹ کردیکھا اور جلدی سے اپنے بونے شوہر کوکس بچے کی طرح گودیس اُٹھالیا۔ اس موقع پر دیکھنے والوں نے انتہائی پریشائی کے عالم میں بھی چیرت سے دیکھا۔ سر پرترکی ٹوپی اور چرے پر لمبی وارشی داڑھی دالوں علی کے ایک کرویش اُٹھائے سر پرترکی ٹوپی اور چرے پر لمبی داڑھی داروں ہے۔

بعض نونہال پوچھتے ہیں کہ رسالہ ہمدردنونہال ڈاک سے منگوانے کا کیا طریقہ ہے؟

اس کا جواب ہے ہے کہ اس کی سالانہ قیمت ، ۳۸ رپ (رجشری سے ، ۵۰ رپ) منی آرڈریا
چیک سے بھیج کراپنانام ہالکھ دیں اور یہ بھی لکھ ویں کہ کس مہینے سے رسالہ جاری کرانا چاہتے
ہیں، لیکن چوں کہ رسالہ بھی بھی ڈاک سے کھو بھی جاتا ہے، اس لیے رسالہ حاصل کرنے کا
ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اخبار والے سے کہہ دیں کہ وہ ہر مہینے ہمدردنونہال آپ کے گھر
پیمیا ویا کرے ورنہ اسٹالوں اور دکانوں پر بھی ہمدردنونہال ماتا ہے۔ وہاں سے ہر مہینے خرید
لیاجائے۔ اس طرح پیمے بھی اسٹے خرج نہیں ہوں گے اور رسالہ بھی جلدال جائے گا۔

ایک جو ایک جاتر کو ایک خرج نہیں ہوں کے اور رسالہ بھی جلدال جائے گا۔

ایک جو ایک خانہ، ناظم آباد، کراچی



## نونہالوں کے لیے دلجیس اورمفید کتابیں

مولا ناعبدالسلام قد دائی ند دی کی صرف دس اسباق میں عربی زبان عربی زبان م سکھانے والی کتاب۔ اس کے علاوہ رسالہ ہمدرد نونہال میں '' **عربی زبان سیکھو''** کے تحت عربی سکھانے کے اسباق بھی اس آ کتاب میں شامل ہیں۔



منحات : ٩٦ \_\_\_\_ قيمت : ٤٥ رُبيِّ

کھیے مولا نامحمعلی جو ہر کی زندگی کے ولولہ انگیز حالات و واقعات جنھیل **جو ہر قابل** [ مسعودا حمد بر کاتی نے مہل سلیس اور دل نشین انداز میں لکھا ہے۔ تیسرا ایڈیشن اضافول کے ساتھ شائع ہوا ہے۔ سرورق پُر مشش۔



مغات : ۲۴ ---- قیمت : ۳۵ زید

کھی کے بجلی کا بلب ایجا دکر کے پوری و نیا کوروشن کرنے والے سائنس دال ا ير بين كا بحين ( حربين كى كهانى -اس نے اور بھى سيروں ايجاديں كيس-اس تحصی کی مولفہ کو ہر تاج نے ایڈیس کی جدو جہد اور جتجو کے



سبق آموز اورحوصلہ پیدا کرنے دالے سیے دا تعات بیان کیے ہیں۔

مفحات : ۲۴ \_\_\_\_\_ قیمت : ۲۵ زید

کھی نفے سراغ رسال کی عقل مندی، جنگی قید بوں کا سرنگ بنا کرفرار،شر کے ) منعا مراغ رسال 🛴 بیٹ میں چھیے جواہر کا کھوج ، ڈا کا ڈالنے کے لیے ہوائی جہاز کا اغوا اور ووسری زور دار کہانیوں نے کتاب کو بہت ول چسب بنا ویا ہے۔



جھے مشہور او بول کی کہانیاں پڑھ کرلطف اُٹھا کیں۔

منحات : ۸۰ ---- قیمت : ۸۰ زیے

مدرد فا وَتَدْلِينُن مِا كُسْتَان ، مدردسينشر ، ناظم آبادنمبرس ، كراجي \_ • ٢٠٠٠ ٢

## کتابیں ہماری دوست

ڈاکٹرسہیل برکاتی

کتابیں انسان کی بہترین دوست ہوتی ہیں۔ کتابیں ادبی ہوں یا علمی ، تاریخی ہوں یا ساسی ،ا خلاتی ہوں یا معلو ماتی وہ ہروقت ہماری غم خوارا ورزندہ دل ساتھی کی حیثیت رکھتی ہیں ۔ وہ ہروقت ہا را خیرمقدم کرنے کے لیے تیار رہتی ہیں ۔ وه جاری و فا دار دوست ہوتی ہیں ،جن پر ہم اعتاد اور کھرونسا کر سکتے ہیں ۔ و نیا میں اس وفت بڑے بڑے کتاب خانے موجود ہیں ، جن میں لا تعدا د علمي ، ا د بي ، تا ريخي ا در سائنسي كتا بين محفوظ بين به ان كتا بول مين بهي بهت سي قديم ہیں اور اب دوبارہ حجیب رہی ہیں۔ میں اپنے کتاب خانے میں مبیٹا ہوا کتا بوں ہے ہم کلام رہتا ہوں اور میرے پاس ان ہی مخلص دوستوں کا ہجوم رہتا ہے۔ بڑے بڑے مصنف اور بڑے بڑے عالم اور محقق اپنی شب وروز کی کا وشول سے ان کتابوں کو تر تیب دیتے ہیں ۔ ہمیں ان لا ٹانی کتابوں سے ہم کلامی کا ہر وقت موقع مل سکتا ہے۔ دنیا کی ترتی نے ہمیں ہرقتم کی کتابیں مہیا کر دی ہیں۔ ہم جس زیانے کی سیر کرنا چاہیں ، اسی عہد کی کتابوں کی ورق گر دانی کرنے بیٹھ جا کیں ، ہماری طبیعت سیر ہو جائے گی اور بیمعلوم ہوگا کہ واقعی ہم اسی زیانے کی سیرکرر ہے ہیں ۔ ان کتا بوں سے لطف اندوز ہونا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ جب ہم کسی مصنف کی محنتوں کا مطالعہ کر لیتے ہیں تو اس کے شریب حال ہو جاتے ہیں۔ ہمارے مستقبل کی تمام اُمیدیں ان ہی علمی او بی شہ یاروں سے وابستہ ہو جاتی ہیں ۔ ان ہے ہمیں ماه نامه مدردنونهال جوري ١٥١٥ سيوي لي ٢٩ ك

ہرموضوع پرمعلو مات حاصل ہوتی ہیں اور ہم پیرکوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح ہم بھی ان مصنفین کی طرح عزت اور نام وری حاصل کریں۔

عام طور ہے کتا ہیں ندہمی ، تدنی ، تاریخی ، نفسیاتی ، سائنسی ا ور غام معلو ماتی موضوعات پرلکھی جاتی ہیں۔ان کے پڑھنے سے ہم زندگی کے مختلف عنوا نات سے واقف ہوتے ہیں اور زندگی کے مسائل حل کرنے کی فکر ہمارے ول کو گد گدانا شروع کردی ہے۔ ہم میں زمانے کے ساتھ ساتھ چلنے کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ ہمارا زہنی اُفق وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا جاتا ہے اور ہم رفتہ رفتہ ملک وقوم کی شیراز ہ بندی میںمصروف دکھائی ویتے ہیں۔

کتابیں کر دار اور اخلاق کی اصلاح میں بھی اہم حصہ لیتی ہیں اور علمی نقطهٔ نظر پیدا کرتی ہیں ۔ ہماری علمی ، ندہبی اور ا دبی معلو مات میں اضا فیہ ہوتا ہے ، جس کی وجہ سے ہم اولی مشاغل میںمصروف ہوکراپنی ذہنی، جسمانی صلاحیتوں کا بہترین مصرف سیکھ جاتے ہیں ۔ ہم اپنے تہذیبی ورثے کوسمجھ کر اس میں اور زیا د ہ ا ضائے پر ماکل ہوتے ہیں۔ وقت کے نقاضوں کا احساس جاگ اُٹھتا ہے اور ہم ان کی تکمیل کرتے ہیں ۔

حقیقت بیے ہے کہ کتاب ہماری زندگی کی ایک ایسی و فا دار ساتھی ہے ، جو کسی حالت میں بھی دھوکا ، فریب نہیں دیتی ، بلکہ ہماری مونس اورغم خوارین کر ہماری راہبری کرتی ہے۔



## خيالات كا كاروال

ميرا سيد

باربارير صفاورياد ركھنےوالے خيالات

سید مسعود احمد برکاتی صاحب بچوں کے ادب کے میدان میں بہت ممتاز حیثیت کے مالک ہیں۔ یہ حقیقت کسی تعارف کی مختاج نہیں کہ بچے بھولوں کی طرح ہوتے ہیں۔

ان کی جسمانی نشو وئما کی طرح ان کی ذہنی نشو وئما بھی بے حدا ہم ہے۔ بردی عمر کے لوگوں کے لیسے والے بہت ہیں، مگر بچوں کے خلیق کا دانگیوں پر یے جا سکتے ہیں۔ ان میں نمایاں نام نونہالوں کے ہردل عزیز ادیب مسعود احمد برکاتی کا ہے، جو اپنی خوب صورت اور سبق آ موز تحریروں کے باعث پاکستان کے لاکھوں بچوں کے پندیدہ اور مقبول مصنف ہیں۔

برکاتی صاحب نے ۱۹۵۳ء میں مدیرادر ۱۹۸۰ء میں مدیراعلا کی ذہے داری
سنجانی اور اللہ کے نفل سے آج بھی اسی حیثیت سے خدمت میں معروف ہیں۔ ان کا
قلم ہر لمحہ ، ہر آن نونہالوں کی تعلیم و تربیت کے ذریعے سے ان کے چہروں پرخوشیوں ،
قہقہوں اور مسکرا ہے کے رنگ بمھیرتا نظر آتا ہے۔ یہ ادبی کام قابل قدر ہی نہیں ،
لائق شحسین بھی ہے۔ برکاتی صاحب آ دھی صدی سے زیادہ سے بچوں کے ادب کی
ترویج و ترتی کے لیے کام کررہے ہیں۔

برکاتی کوان کی علمی و دا بی خد مات کے اعتراف میں متعدد اعز ازات دیے جا چکے



ان کے ہرقول میں نوجوانوں ، نونہالوں سمیت ہرانسان کو پُرعزم رہے ک ترغیب دی جاتی ہے۔ اکثر مشہور شخصیات کو بھی ان کے اقوال محفلوں میں وُہراتے ہوئے سنا گیا ہے۔ '

فکر کا چراغ آج بھی روش ہے اور ان شاء اللہ تا دیر روش رہے گا۔ ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسعودا حمد بر کاتی کوصحت وتو اٹائی کے ساتھ درازی عمر عطافر مائے (آمین) اللہ تعالیٰ مسعودا حمد بر کاتی کوصحت و تو اٹائی کے ساتھ درازی عمر عطافر مائے (آمین) ہوں۔ یہاں صرف سال ۲۰۱۴ء کے خیالات پیش کر دنی ہوں۔

جورى : كوشش بهى دعا كاضرورى حصه --

فروری: خیال کی طاقت، ایٹم بم سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔

مارج: انسان كادوا انسان بـ

ا مر مل : ایک ایجھے دوست کو کھودینا بہت بڑا نقصان ہے۔

مئی: محبت اور محنت کی دوتی ہوجائے تو انسان کو بلندی پر جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔

جون : خیال میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ اگر خیال تعمیری ہوتو انسان بلندیوں پر بھنے

جاتا ہے۔

جولائی: سب سے براخیال بیہ کددوسروں کا خیال رکھو۔

المت: ارادے کے ہوں توعمل کی قوت پیدا کرتے ہیں۔

متمبر: علم کا پہلا قدم سوال ہوتا ہے۔ بوچھنے سے ندگھبراؤ۔ پوچھنے سے ہی نے راستے مل کتے ہیں۔

ا كوير: جس ون آب نے بچھ ند پڑھا، وہ دن ضائع گيا۔

لومبر: اپناد که کم کرنا چاہتے ہوتو دوسروں کا د کھ بانٹو۔

وممبر: أميد اور يقين كے دوسرے معنى بين "كام يالى"

**ተ** 



ذیشان نے آج پھر نیند میں چیخا شروع کر دیا: ' خون ۔۔۔۔ خون ۔۔۔۔ ای بھے بھا ۔ ای ، آدھی رات کے بھاؤ ۔۔۔۔ خون ۔۔۔۔ نوان ،۔۔۔ ' ای کے بہنچنے سے پہلے ہی وہ ہڑ بڑا کر اُٹھ بھا۔ ای ، آدھی رات کے وقت ذیشان کے پاس دوڑی جلی آئیں۔ ذیشان بستر پر پریشان حال بیشا تھا۔ اُس ک آئیھوں میں ابھی تک خوف جھا تک رہا تھا۔ ای نے اُس کے چہرے پرہا تھے پھیرا تو گھبرا کر آس کے ابو کہ کی ۔ اُن کا ہاتھ پھیرا تو گھبرا کر میں ہے جہرے کر ہاتھ سے تر ہوگیا تھا۔ ذیشان کی چیخوں کی آوازیں سُن کر اُس کے ابو

''کیا ہوا ذیثان بیٹے؟''انھوں نے ذیثان کی چاریا کی پر بیٹھتے ہوئے پیار سے پوچھا۔ '' ابو! .....ابو ..... وہ خون ..... ہرطرف خون تھا۔ ابو .....'' ذیثان نے بو کھلائے

ہوئے کہتے میں جواب دیا۔

'' بیٹا! تم نے پھرکوئی ڈراؤ ناخواب دیکھاہے۔'' ابونے پیار سے ذیشان کے سر

پر ہاتھ رکھا۔

'' آؤ بیٹا! تم میرے پاس سوجا ؤ .... شمصیں ڈرنہیں گلے گا۔''امی نے ذلیثان کو

بسر ہے اُٹھاتے ہوئے کہا۔

ذیثان ای کے ساتھ اُن کے بستر پر چلا تو گیا ،کیکن اب اُس کے لیے سوٹا مشکل ہور ہا تھا۔اُ ہے ڈرتھا کہ پھر وہی منظر دو ہا رہ خواب میں ندآ جائے۔

صبح ناشتے کی میز پر بیٹھتے ہی ابو کی نظریں ذیشان پر پڑیں تو وہ پر بیثان ہو گئے۔ اُس کی آئھیں مُر خ ہور ہی تھیں ۔ وہ سمجھ گئے کہ ذیشان خواب کے بعد رات کوسونہیں سکا۔ آج بیروا قعہ دوسری مرتبہ رونما ہوا تھا ،اس سے پہلے ،گزشتہ اتو ارکوبھی کچھا بیا ہی ہوا تھا۔



ناشتے کے بعد ذیثان لباس تبدیل کرنے چلا گیا تو ابو نے امی کوئاطب کیا:'' دوسری مرتبہ ذیثان کے ساتھ ایسا ہوا ہے ۔''

'' جی ہاں!اس کے ساتھ ایسا کیوں ہور ہاہے؟''ای نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ اگلے دودن خیریت سے گزر گئے اور دوبارہ سے زندگی معمول پرآگئی۔ای اور ابوجھی خوش تھے کہ ذیشان کا خونی خواب سے پیچھا چھوٹ گیا ہے۔

ذینان آخویں جماعت کا طالب علم تھا۔ وہ اپنی جماعت کے مختی اور لا ایق طلبہ علی شارہونے کی وجہ سے مائیٹر بھی تھا۔ اسا تذہ اور ہم جماعت بھی ذینان کی تعریفیں کرتے سے ۔ اُس نے اپنے خونی خواب کا ذکر کی سے نہیں کیا۔ یہی وجہ تھی کہ ہفتے کی شام وہ اسکول سے خوش خوش کو از ہوتا تھا۔ وہ اپنی ابو، ای کے ساتھ پارک میں سیر کے لیے جاتا، جہاں رنگ رنگ کے پھول کھلے ہوتے۔ ابو، ای کے ساتھ پارک میں سیر کے لیے جاتا، جہاں رنگ رنگ کے پھول کھلے ہوتے۔ فریثان کو پھول شروع ہی سے بہت پہند تھے اور وہ اپنی پندکی چیز حاصل کیے بغیر بھی مذر ہتا۔ فریثان کو پھول شروع ہی سے بہت پہند تھے اور وہ اپنی پندکی چیز حاصل کے بغیر بھی مذر ہتا۔ اپنی جو ل کے ساتھ اُن کے گھر آ گئے۔ چھٹی کے دن اکثر اُن کا ایک ووسر سے کے گھر آ نا جاتا گار ہتا تھا۔ بھی ۔ فریشان کا ماموں زاو بھائی فہیم ، تقریباً اُس کا ہم عمر تھا۔ سب نے گھر جانا گار ہتا تھا۔ بھی ۔ فریشان کا ماموں زاو بھائی فہیم ، تقریباً اُس کا ہم عمر تھا۔ سب نے گھر بیا تی یارک میں جانے کا فیصلہ کیا۔

آج پارک کو برتی ققموں سے سجایا گیا تھا۔ صفائی کا عمدہ انتظام تھا۔ ہرطرف چہل پہل تھی۔ پہلے تو سب نے پارک کی خوب سیر کی۔ انھوں نے دسترخوان بچھایا، کھانے کے بعد ابھی سب بیٹھے ہی تھے کہ ذیشان اُٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا:'' میں اپنی پیند کے پھول تو ڑ لا دُن!'' میں اُن کی طرح اُسے منع کیا،لیکن اُس نے سنی اُن من کر دی۔ تو ڑ لا دُن!'' ای نے ہمیشہ کی طرح اُسے منع کیا،لیکن اُس نے سنی اُن من کر دی۔ سپچھ دیر بعد ذیشان دونوں ہاتھوں میں رنگ رنگ کے پھول ا کھٹے کیے ایک طرف



سے نمودار ہوا۔اُس کے چبرے پر خوشی کی لہریں رواں دواں تھیں۔ ماموں نے اُسے ڈ انٹتے ہوئے کہا:''تم اتنے سارے چھولوں کا کیا کرو گے؟''

'' میں اٹھیں اپنے کمرے میں ہجاؤں گا۔'' ذیثان نے پھولوں کی طرف دیکھرکر خوش ہوتے ہوئے کہا۔

انھی دہ اُٹھنے ہی والے تھے کہ بارک کے مالی بابا اُن کے سر پر آپنچے:'' آپ کے بچے نے پھول تو ڈکر بودوں کا ستیا ناس کردیا ہے، میری ساری محنت ضایع ہوگئی ہے۔'' اُنھوں نے سمجھانے کے انداز میں کہا۔

''اب جواب دو!''ما موں نے ذیشان کو کا طب کرتے ہوئے کہا۔ ذیشان کا خوف کے مارے کرا حال تھا۔اُس کی زبان گنگ ہوچکی تھی۔ ''اب معاف کر دیں ،آئندہ بیالی حرکت نہیں کرے گا!'' ذیشان کے ابو نے معذرت کرتے ہو کہا۔

> '' صاحب! اس نے تو بودوں کی شاخیں تک توڑ دی ہیں ۔'' یہ کہد کر مالی ہا ہا کچھ بُڑ بڑاتے ہوئے ایک طرف کوچل و یے ۔

گر آکر ذینان نے پھولوں کواپ کمرے میں سجا دیا اور بڑی محویت سے اٹھیں و کیے۔ آدھی رات کے دفت پھر وہی ہوا۔ ذینان کی چینیں سن کر اس کے دفت پھر وہی ہوا۔ ذینان کی چینیں سن کر امی اور ابو دوڑ ے چا آئے۔ ذینان کی حالت بُری ہورہی تھی۔ ''امی! .....فون ...... مرطرف خون ہے .....امی! مجھے بچا کیں!'' ذینان نے رود سے والے لیج میں کہا۔ ہرطرف خون ہے میں کہا۔ اس کا ہرائی گو دمیں رکھتے ہوئے دورا اُس کا ہرائی گو دمیں رکھتے ہوئے دورا اُس کا ہرائی گو دمیں رکھتے ہوئے

پیار ہے کہا۔

ووامی .....ای ..... و و خوف سے کانپ رہا تھا، جس کی وجہ سے اُس کی آواز



يک نبيس نکل ر بي تھي ۔

اگلے روز ابو دفتر روانہ ہوئے تو اُن کی طبیعت کچھ بوجھل تھی۔ و بیٹان کے خولی خواب نے اُن کی طبیعت کچھ بوجھل تھی۔ و بیٹان کے خولی خواب نے اُن کو پر بیٹان کر رکھا تھا۔ دفتر پہنچ کر انھوں نے اس خواب کا تذکرہ پہلی مرتبہ اسپنے دوست زاہر صاحب سے کیا۔ انھوں نے خواب کا پُورا وا تعہ سنا اور یہ کہ کرتسلی دی کہ وہ اپنی مسجد کے پیش امام سے بات کریں ہے۔

دوروز بعد دفتر میں زاہد صاحب نے بتایا کہ انھوں نے خونی خواب کے بارے میں بیش امام صاحب سے بات کی تھی۔ اُنھوں نے بچے کوساتھ لانے کے لیے کہا ہے۔ آپ ہفتے کی شام میرے ساتھ اُن کے پاس چلیں گے۔ گھر آ کر ابو نے ساری بات ذیشان ادر اُس کی ای کو بتا دی۔

ہفتے کی شام فریشان اور اُس کے ابو، زاہد صاحب کے ساتھ کاریں امام صاحب کے گھر کی طرف روانہ ہوگئے۔ زیشان اور اُس کے ابوکواس دفت جیرت ہوئی، جب زاہد صاحب نے کار، پارک کے سامنے جا کررو کی۔ وہ کارے اُٹر کر پارک کے ایک جانب بنے ہوئے جھوٹے سے مکان کے سامنے جا رُکے۔ زاہد صاحب نے دروازے پر دستک دی۔ ہوئے جھوٹے سے مکان کے سامنے جا رُکے۔ زاہد صاحب نے دروازے پر دستک دی۔ سیجھ دیر بعد وروازہ کھلا تو ذیشان اور اُس کے ابوکوایک بار پھر جیران ہونا پڑا۔ اُن کے سیامنے مالی بابا کھڑے نے۔

" بی ہماری مبحد کے پیش امام ہیں۔ 'زاہد صاحب نے سلام کے بعد تعارف کرایا۔

" آؤ بیٹا! آجاؤ .....' انھوں نے دروازہ پوری طرح کھولتے ہوئے کہا۔
یہ تینوں اندر چلے گئے۔ مالی بابا نے ذیشان اور اُس کے ابو کو شاید نہیں پہچا نا تھا۔ ذیشان کے ابو نے فونی خواب کے بارے میں سارا قصہ کہدؤ الا۔قصہ سُن کر مالی بابانے غورے ذیشان کی طرف دیکھا، پھر انھوں نے ذیشان کو پہچان لیا اور بولے: '' بیٹا جی!



میں سب سمجھ گیا ہوں ، لیکن اس میں قصور بچے کے ساتھ آپ کا بھی ہے ، آپ نے بھی پخ سے نہیں پو چھا کہ تم اتنے سارے بھول کہاں سے لاتے ہو۔''

ذیشان کے ابو نے جیران ہوتے ہوئے پوچھا:'' میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھا جنا ب!''

مالی بابا دھیے لیجے میں بولے:'' بیٹا!روزی روٹی کے لیے میں اس پارک میں مالی کا کام کرتا ہوں۔ دومہینوں سے کوئی بھولوں کے سارے بود ہے تو ڈویتا تھا۔ پہلے تو میں ورگز رکرتا رہا،لیکن آخر کب تک؟ قین ہفتے پہلے، میں نے غصے میں آ کر بدد عا دے دی کہ جوبھی ان بود د ل کا خون کرتا ہے، دہ بھی خون ہی دیکھے!''

ذینان کے ابوساری بات سمجھ گئے۔ انھوں نے مالی با باسے معذرت کی۔

مالی با با ذینتان کی طرف د کیچے کر کہنے گئے: '' بیٹا! بودے اور در خت بھی ہماری
طرح سائس کینتے ہیں، وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ بڑے ہوتے ہیں ا در زمین سے غذا
لیتے ہیں۔ وہ ہماری طرح صرف چل پھرنہیں سکتے ، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اُن کا خون کریں۔''

ذیشان بہت شرمندہ تھا، اُس نے مالی باباسے معافی مانگتے ہوئے کہا: ''باباجی! مجھے معانی کر دیں! میں نے اپنی سائنس کی کتاب میں پڑھا تھا کہ درخت جان دار ہوتے ہیں ۔ آج میں اس کا مطلب پوری طرح سمجھ گیا ہوں ۔ میرا دعدہ ہے کہ میں آیندہ بودوں کا خون نہیں کروں گا، بلکہ ان کی تھا ظت کروں گا۔''

مالی با بابہت خوش ہوئے اور ذیثان کے سر پر ہاتھ رکھ کراسے شاباش وی۔ اس سے بعد ذیثان کوخونی خواب نے مجھی شک نہیں کیا۔ مل کی کیک



جڑیا گھر کی سیر

چڑیا گھر کی سیر زالی

بھالو بھورا ، ہتھنی کالی

ہم نے وہاں پر بندر ویکھے

يكه بابر ، يكه اندر دكھ

تاج رہا تھا مور وہاں پر

سب نے محایا شور دہاں پر

بطخ ، مچھلی کھاتے رکیھی

شیرنی آتے جاتے دیکھی

أوو بلاؤ 2

بنارا كصانا لا و

چلتے چلتے تھک گئے سارے

ہم ہیں وطن کے جا ندستارے

ماه نامه بمدردنونهال جنوري ۱۵۱۰ ميسوي کے ۲۹ کے

جاديدا قبال

پیارے دوستو!میرانام بینی ہے۔ جب میں حجوثی ی تھی توایک گاؤں میں اپنی ماما، پا پا اور بہن بھائیوں کے ساتھ رہتی تھی۔ ہم وہاں بہت خوش تھے۔ ماما مرغی کے ساتھ ہم کھیتوں میں ،گلیوں میں ،آئگن میں بھا گتے دوڑتے رہتے ۔ زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں -لکین دوستو؟ وفت سدا کب ایک سار ہتا ہے۔خوشی اورغم کا ساتھ ہمیشہ سے رہا ہے۔ جب میں اور میرے بہن بھائی ہوئے ہوئے تو ہماری غریب مالکن نے ہمیں ایک شخص کے ہاتھ فروخت کردیا۔اس شخص نے ہمیں شہر لے جا کرمرغی کاموشت بیچنے والے کی دکان یر بیج ڈالا۔ یہاں ہمیں ایک گندے سے دڑ بے میں جہاں پہلے ہی بہت ساری مرغیاں قید تھیں ، بند کر دیا گیا۔اس تنگ ہے گندے دڑ بے میں نہ ڈھنگ ہے کھانے کوملتا نہ پینے کو۔ و ہاں ہمارا دم گھٹ رہاتھا۔سانس لینے تک کی جگہ نتھی ۔وہاں جوطاقت وَ رہے ،کم زوروں کو مارر ہے تھے۔ کم زور کونے کھدروں میں جھپ رہے تھے۔ دکان پرکوئی گا بک آتا تو د کان کا مالک ہم میں ہے کسی ایک کو پکڑلیتا ۔ پکڑا جانے والا چیختا چلاتا ،مگر د کان دار اسے ہاری نظروں کے سامنے بے دردی سے ذرج کر ڈالتا۔ ہم بے بسی سے میسب ویکھتے رہتے۔ اس کا تزوینا و کیھتے، گریجھ نہ کرسکتے۔ آ ہتہ آ ہتہ میرے سارے ساتھی ذیج ہو گئے ۔ آخر میں اکنی رہ گئی۔ میں ڈررہی تھی ، کیوں کہاب میری باری تھی۔ مجھےانی ماما، ا ہے بہن بھائی اور سہیلیاں یا د آ رہی تھیں ۔ وہ کھیت کھلیان ، وہ آئٹن جہاں میں ہنستی کھیاتی ماه نامه بمدردنونهال جوري ٢٠١٥ يسوى ﴿ ٢٠ ﴾

# 

= distant

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہریوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

> المنهور مصنفین کی گنگ کی مکمل رینج الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی ہی ڈی ایف فائلز 💠 ہرای کِک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سيريم كوالثي، نار مل كوالثي، كميرييدٌ كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اڈاؤنلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ۱۔ ستروہ سریں احراب کو ویسٹ سائٹ کالنگ ویکر منتعارف کرائیپر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety





رہتی تھی۔ یاد آ رہے تھے، تکر میں بے بس تھی۔ پھر د کان میں ایک گا مک داخل ہوا۔ وہ نظروں ہی نظرول میں مجھے تُول رہا تھا۔ اس نے دکان دار سے مجھ کہا۔ دکان دار أثھ كر ميري طرف بزهاميں ڈرکرایک کونے میں دیک گئی۔ دکان دارنے ذرہے کا درواڑہ

کھول کر ہاتھ آ گے بڑھایا۔ میں چینی چلائی ، مگراس نے مجھے دبوج لیا۔ پھراس نے میرے پُروں کو بے در دی سے موڑ کرا ہے یا دُن کے نیچے رکھا۔ ایک ہاتھ سے میرا سر پکڑا اور ا یک لمبی سی چھری سے میری گردن کا لئے کی تیاری کرنے لگا۔ اچانک اُسی وقت ایک اور گا كب آن يہنچا۔ دكان دار اس سے باتوں ميں مصروف ہوگيا۔اس كى گرفت ميرے ماه تامه بمدردنونهال جوري ۲۰۱۵ ميسوي ( ۱۳ )

ONIUNEJUBRARS

HOR PAKISTAN

پُروں پر ڈھیلی پڑگئی۔ میں نے موقع غنیمت جانا اورا یک جھکے سے خود کواس کی گرفت سے
آ زاد کرالیا اور چینی چائی آیک طرف کو بھا گ نکلی۔ دکان دار میرے پیچھے بھا گا، کین میں
اُڑتی بھا گئی دکان دار کی نظروں سے اُوجھل ہوگئی۔ بھا گئے بھا گئے میں ایک پارک میں
جا پہنچی اور جھاڑیوں میں خود کو چھپالیا۔ میں کتنی ہی دیر تک وہاں چھپی رہی۔ پھرا یک بلی نے
جمھے وہاں چھپے دیکھ لیا۔ وہ مجھے پکڑنے نے لیے لیکی ، میں اس سے اپنی جان بچانے کے لیے
بھا گی۔ پارک میں بہت سے بچھیل رہے شھے۔ ان کی مجھ پنظر پڑگئی۔ انھوں نے بلی کو
جھاڈ میا اور ایک بچے مجھے پکڑ کرا پنے گھر لے گیا۔

دوستو! وہ بچہ اور اس کے گھر والے بہت اچھے تھے۔ انھوں نے بچھے دانا کھلایا
میر ہے لیے لکڑی کا جھوٹا سا گھر بنادیا۔ میں بھی انھیں روز اندایک انڈا دیتی ۔ پھر انھول
نے میر ہے بہت سارے انڈے اکھٹے کر لیے اور میں ان انڈوں پر بیٹھ گئی۔ اکیس با کیس
دن بعد انڈول سے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے چوزے نکل آئے۔ میں ان چوزوں
کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ وہ لڑکا اور سب گھر والے بھی میر سے ننھے منے بچوں کو دیکھ

دوستو! اب میرے بچے گھر میں بھاگتے دوڑتے رہتے ہیں۔ میں ان کی پیاری پیاری شرارتوں سے خوش ہوتی ہوں اور ان کا بہت خیال رکھتی ہوں، کیوں کہ بلّیاں اور چیل ، کو سے خوش ہوئی ہوں اور ان کا بہت خیال رکھتی ہوں، کیوں کہ بلّیاں اور چیل ، کو سے میرے نتھے بچوں کے دشمن ہیں۔ اس وقت بھی ایک چیل اُڑتی ہوئی اس طرف آربی ہے۔ میرے بھے اس سے اپنے بچوں کی تفاظت کرنی ہے۔ اس لیے دوستو! خدا حافظ۔



#### افغال احرفال





شہید علیم محرسعید صاحب ایک بے حدرم دل اور سادہ طبیعت کے انسان تھے۔وہ لوگول کو امن اور سکون کے ساتھ زندگی محزارتے ہوئے دیکھنا جاہتے تھے۔ دہ جاہتے تھے کہ سب لوگ علم اور عالم کا احترام کریں اور اپنی زندگی کو دوسروں کے فائدول کے لیے وقف کریں ، چوں کہ وہ ہمیشہ سچ کہا کرتے تھے ،اس لیے اُنھول نے سب سے پہلے اپنی بات پرخود مل کر کے بھی دکھایا۔

وہ وفت کے بھی بہت یا بند تھے۔لوگ ان کی آیدیرا نی گھڑیاں درست کرلیا کرتے تھے۔ ا پنی زندگی کے آخری دنوں میں وہ پاکستان کے حالات کی وجہ سے بہت فکر مندر ہے گئے تھے اور ہر لمحہ کوئی مجلائی کا کام کرنے کی کوشش کرتے رہتے۔ اپنی شہادت سے چند دن پہلے وہ اپنی صاحبز ادی سعد بدراشد کے ساتھ بیٹھے ہاتیں کررہے تھے،اچا نک کہنے لگے:'' سعدیہ! میں اپنی رات کی نیند کا وقت کچھاور کم کردوں گا۔''

سعد بیصادیہ بولیں: ' ایا جان! آپ تو پہلے ہی بہت کم سوتے ہیں ،اب مزید نیند میں کی مریں کے تو آت کی صحت پر بڑا اثریزے گا۔''

عليم صاحب نے فرمايا: '' كيا كرول سعد بيا ميرے ياس اب وقت بہت كم ہے۔'' اور پھر واقعی چند روز بعد عکیم صاحب شہید کردیے گئے ،لیکن ان کے بڑے بڑے کارناہے ہیشہ میں ان کی یاد دلاتے رہیں گے۔





## بلاعنوان انعامي كهاني جددن ديب



آئی سرمراد بہت غضے ہیں تھے۔آٹھویں جماعت کے لڑکوں نے سوالوں کے جواب یاد

ہیں کیے تھے۔وہ روز کہہ کہہ کرتھک چکے تھے اور اب ان کے مبرکا پیانہ لبریز ہوگیا۔انھوں نے

اسٹاف ردم سے چھڑی منگوائی اور تمام لڑکوں کو چار چار چھڑیاں لگائیں۔ جب تھیم کا نمبرآیا تو وہ

ایک لمحے کے لیے رُکے، مگر دوسرے لمحے انھوں نے تھیم کے ہاتھ پہھی چار چھڑیاں ماریں۔ نعیم

ایک لمحے کے لیے رُکے، مگر دوسرے لمحے انھوں کو کھی رہا تھا۔ سرمراد نے اسے کوئی رعایت نہیں دی تھی

ورشا پیسب سے زیادہ زور سے اس کو تی مارا تھا۔ کم از کم تعیم کا تو یمی خیال تھا۔ اس کا دوسرا خیال

یہ جسی تھا کہ سرکے جاتے ہی سب اس کے گر دجم ہوکر اس سے ہدر دی اور بجبی کی اظہار کریں

ہم مرابیا کچھییں ہوا۔ سب التعلق رہے کوئی بھی اس سے ہدر دی کر کے سرمراد کے معاطے

مرابیا کھی بیں ہوا۔ سب التعلق رہے کوئی بھی اس سے ہدر دی کر کے سرمراد کے معاطے

ماہ نامہ ہدر د فونہال جنوری ۱۵ میں میں کا میں کا اسٹی کی مور کی کی سے میں مراد کے معاطے



میں فریق نہیں بنتا جا ہتا تھا۔

سرمراداسکول کے سب سے قابل اور مقبول استاد تھے۔ان کے پڑھانے کا انداز بچوں کو بہت پیند تھا۔اسکول میں سب ان سے مرعوب تھ، کیوں کہ جسمانی سزایر یابندی ہونے کے باوجود صرف وہی بچوں کو سخت سزادیا کرتے تھے۔ پرٹیل اورانیجارج اساتذہ اس معالم میں ان ہے ہازیر منہیں کیا کرتے تھے۔

تعیم'' دیمودادا'' کااکلوتااورلا ڈلا ہیٹا تھا۔شاید ہی کوئی اسے ڈانٹنے کی ہمت کرے۔ جب سرمراد نے اسے ماراتوسب کے کان کھڑ ہے ہوگئے۔

" ديمودادا" ايك ساجي اورسياسي كاركن تفا \_اس كالصل نام نديم تفا \_وه هفته وارباز ارول سے بیسے وصول کرتا تھا۔ تھانہ بچہری کےمعاملات میں اپنی حیثیت جتا کرلوگوں کے کام کراتا اوراس کے بدلے ان سے رقم لیتا تھا۔ انگشن کے دنوں میں اس کی اہمیت بڑھ جاتی اور وہ بھاری



رقمیں ہور لیتا۔

ایک او نجی پہنچ والے انسان کے طور پرمشہور دیمودادا کے نازوں ملے بیٹے کو ہارنا سرمراد
کی بہت بڑی غلطی تھی۔ اسٹاف کا یہی خیال تھا۔ اب سب فکر مند سے کہ معلوم نہیں کیا ہوگا؟
پرنیل صاحب نے سوچا کہ سرمراد کو بلاکر تنبیہ کریں ، مگر پھران کو خیال آیا کہ تیر کمان سے نکل
چکا ہے، اب واعظ ونصیحت کا کوئی فائدہ نہیں۔

دوسری طرف تعیم بہت ذکت محموں کررہاتھا۔ وہ تصور بھی نہیں کرسکتا تھا کہ سرمرادا ہے بھی ماریں گے۔اسے بھی اپ کے رعب ودبد ہے کا بہت غرورتھا، اسی لیے جب وہ روتا ہوا گھر میں واخل ہوا تو جیسے بھونیال آگیا۔ دیمودادانے گر جناشروع کردیا اور غصے سے بولا کہ وہ اپنے میں داخل ہوا تو جیسے بھونیال آگیا۔ دیمودادانے گر جناشروع کردیا اور غصے سے بولا کہ وہ اپنے میں داخل ہوا تو جیسے بھونیال آگیا۔ دیمودادانے گر جناشروع کردیا اور غصے سے بولا کہ وہ اپنے میں داخل ہوا کہ کہ کا بیک ایک آئی کے ایک ایک آئی کے ایک ایک آئی کا حساب لے گا۔

جب نعیم نے سرمراد کی شکایت کی تو دیموداداکسی سوج میں پڑگیا، مگر دوسرے کہے اس نے اپنے بٹے کے آنسو پو تخچے اور اسے نیتین دلایا کہ دہ اس کے آنسوؤں کا حساب ضرور لے گا، انصاف ضرور کرے گا۔

ویمودادا پڑھے لکھے لوگوں کی قدر کرتا تھا۔معاملہ ایک استاد کا تھا اور وہ ٹھنڈے دل ہے سوچنے کے بعد کوئی فیصلہ کرنا چاہتا تھا۔

رات کوجب نیم اوراس کی مال مو گئے تو دیمودادا میں آئیااور آسان پر جیکتے جا ندکود کھ کرا ہے ماضی کے بارے میں موجے لگا۔اسے اچا نک احساس ہوا کہ تاریخ خودکود ہرارہی ہے۔

آج سے بہت سال پہلے وہ بھی اپنے گھر پراپنے استاد کی شکایت لے کر آیا تھا۔اس کے مال باپ اُن پڑھ، گر بہت شریف انسان تھے۔وہ اپنے نکچ کی شکا تیوں پر کان نہیں دھرتے تھے،

مگر اس دن گاؤں سے ندیم کے مامول آئے ہوئے تھے۔ دوسرے دن ندیم اپنے ماموں کو ماموں کو ماموں کو ماموں کے ماموں کو ماموں کے ماموں کو ماموں کو ماموں کو ماموں کو ماموں کو ماموں کو ماموں کے ماموں کو کا ماموں کو م

کے کر اسکول چلا گیا۔ ماموں نے سخت کہجے میں ندیم کے استاد کو ڈانٹا ادر سخت بدز بانی کی۔ استادصاحب نے مجبور ان سے معافی ما تک لی۔

ندیم کی میہ عارضی جیت اس کی زندگی کی سب سے بڑی ہار بن گئی۔ وہ فخر بیا نداز میں جماعت میں داخل ہوا تو اس کے ساتھیوں نے اس ہے منھ چھیر لیا۔ وہ اپنے استاد کی بے عزتی پر اس سے سخت ناراض تھے۔اگلے دو تین دن اس نے بہت مشکل سے گز ارے۔اسے اپنا وجود اجنبی تکنے لگا تھا۔سب کی نظروں میں اس کے لیےنفرت تھی ، پھروہ اس دباؤ کونہ سہ سکاادراس نے اسکول جھوڑ دیا۔ محلے کے آ وار ہ لڑکوں کے ساتھ اُٹھنے بیٹھنے لگا۔سگرٹ کی اُت پڑی اور پھر چھوٹی موٹی چوریاں کرتے کرتے وہ عادی مجرم بن گیا۔ایک سیاسی جماعت کی آ ڈملی تواس نے اعلانیہ لوگوں سے زبردی کرنی شروع کردی۔ مال باپ بے سکون ہو کر مرے اور وہ ان ک دعاؤں سے محروم رہا۔ زندگی کی گاڑی تو چل پڑی ، مگراب وہ ایک بے بیتنی اور ایک غیر محسوں خوف تلے زندگی گزار رہاتھا میمیری چیمن بھی بھار نے چین کردیتی کہ وہ کیسی بےمقصد زندگی گزار رہاہے۔لوگ سب کچھانی اولا دے لیے کرتے ہیں،لیکن وہ اپنی اولا دے لیے کیا کر ر ہاتھا....اس کے بینے کامنتقبل کیا ہوگا!

كيا ايك اور برا انسان جنم لے رہا تھا، كيا ديمو دادا كى طرح اس كا بينا "نيمو دادا" نے گا؟ دیموداداکو پتا بھی نہ چلا کہ اس کی آئٹھول سے آنسوبدرہے ہیں۔ جاند کی ٹھنڈی اور پُرسکون کرنیں اس کے وجود میں اُڑ رہی تھیں۔ تاریخ خود کو وہراتے دہراتے آ گہی کے بند دروازے کھول رہی تھی۔ ندامت، پچھتاوا، د کھ، کسک، شرمندگی اور نہ جانے کتنی کیفیات تھیں جو ایک ساتھاس کے سامنے آن کھڑی ہوئی تھیں۔

دیمودادامیج اُٹھاتو بہت خاموش ساتھا۔ وہ نغیم کو لے کراس کے اسکول پہنچا تو اس کی آید



کی اطلاع ایک لیح میں سمارے اسکول میں پھیل گئی۔ انچارج صاحب نے سرمراد کومنع کیا کہ وہ دیمودادا کے سامنے نہ جا کمیں ، وہ جا کرمعافی تلافی کر لیتے ہیں ،گرسرمراد نے ان کی بات مانے سے انکار کردیا اوراسٹاف روم سے باہرآ گئے۔

اسکول کے میں مرمراد دیمودادا کے سامنے کھڑے تھے۔ بیلی اوراد پری منزل سے بیچے یہ منظرد کیھنے کے لیے اُنڈ آئے تھے۔ سب کے دل دھڑک رہے تھے۔ ہردل عزیز سرمراد کی عزت اوراحترام آج واد پر گئی ہوئی تھی۔ سب پریشان تھے، گران کے لبول پر پُرسکون مسکراہٹ تھی۔ دیمودادانے سرمراد سے ہاتھ ملایا اور ٹھیرے ٹھیرے لیج میں سوال کیا: '' ماسٹر صاحب! آپ نے اسے کیوں باراتھا؟''

سرمراد نے سخت نظروں سے نعیم کو گھورا تو دہ گڑ بڑا گیا۔ وہ دیمودادا کی طرف مڑے اور بولے:''اس سوال کا جواب آپ کواپنے بیٹے سے بوچھنا جا ہے۔''

دیمودادا، تعیم کی طرف مزاتو دہ جلدی ہے بولا: ''ابا ہیں نے سوال یا ذہیں کیے تھے۔'
اچا تک دیمودادانے تعیم کو بالوں ہے پکڑا اورائے زوردار تھٹر مارنے کی کوشش کی ،گرسر مراد
نے ایک دم اس کا ہاتھ پڑلیا اور کہا: ''رک جائیں، آپ میر ہے سامنے میر سائل کردکوئیں مارسکتے۔'
نے ایک دم اس کا ہاتھ کو بالوں سے پکڑ کرایک جھٹکا دیا۔ سر مراد نے اسے چھڑا یا۔ دیموداداغص
دیمودادانے تعیم کو بالوں سے پکڑ کرایک جھٹکا دیا۔ سر مراد نے اسے چھڑا یا۔ دیموداداغص
سے چلا یا: ''میں اسے ندیم صاحب بنانا جا ہتا ہوں اور یہ نیمودادا بننا جا ہتا ہے، میری طرف سے
کھلی اجازت ہے، آپ اسے مار مار کراس کی ہٹری پیلی ایک کردیں اور اگرید آئیدہ اپنے استاد
کی شکایت لے کر آیا تو میں خود اس کا ٹرا حال کردول گا۔'

سرمراد کے اشارے پرنعیم اپنی جماعت کی طرف بڑھا تو دیمو داوانے لیک کر اس کی محکد می پرایک ہاتھ مار ہی دیا۔ بیسب مچھ چند لحول میں ہوگیا۔



ویمودادانے سرمرادکو سینے سے لگایا اور معانی مانگ کر چلا گیا۔ نیم شرمندگی اور دکھ کے عالم میں اپنی نشست پر بدیٹا تھا۔ وہ سمجھ رہاتھا کہ اس کا بھرم ختم ہوگیا۔ اب وہ سب کی نظروں میں گرگیا ہے اور وہ اس کا فراق اُڑا کمیں گے ، گرآئ جو بچھ ہوا، دہ سب کے لیے ایک مختلف معاملہ تھا۔ سب کی ہمدردیاں نعیم کے ساتھ تھیں اور وہ اس کی دل جوئی کے لیے جمع تھے۔ سب کی نظروں میں اس کے لیے ہمدردی اور مجت تھی۔ سرمراد کلاس میں داخل ہوئے تو تعیم شرمندگی کی وجہ سے میں اس کے لیے ہمدردی اور مجت تھی۔ سرمراد کلاس میں داخل ہوئے تو تعیم شرمندگی کی وجہ سے ان کی طرف دیکے ہمین ہیں پایا۔ وہ انتظار کر رہا تھا کہ آئ مرمراد اسے خوب ذلیل کریں گے، کیوں کہ اپنے انتھیں کھئی جھوٹ جودے دی تھی۔

سرمراداس کے نزویک آئے۔ اس کے سرپر شفقت مجرا ہاتھ رکھا اور نرم کہے میں بولے: ''میری کسی سے کوئی ذاتی تشمی نہیں ہے، میری نظر میں میرے سارے بچے برابر ہیں۔ میں کسی کے ساتھ امتیاز نہیں برت سکتا۔ مجھے تم سے ہمدردی ہے، مگر میں غلط نصلے کر کے تمھاری زندگی خراب نہیں کرسکتا۔ یا در کھنا! باادب بانھیب، بے ادب بے نھیب۔''

تعیم کی موچ کے برعکس اس کا کسی نے نداق نہیں اُڑایا ، نہ کسی نے پچھ کہا ،سب پچھ معمول کے مطابق تھا ، بلکہ آج تعیم کے ٹی نئے دوست بھی ہے تھے۔

رات کو کھانے پر دیمو وادا نے تعیم کو رُوٹھا رُوٹھا پایا تو اسے پیار کرتے ہوئے بولا: "میرے بینے! اگر آج میں تمھارے استاد کی بےعزتی کردیتا تو تم اپنے دوستوں کو منھ دکھانے کے قابل ندر ہے ،اسکول ندجا سکتے اور آخرایک بُرے آ دی بن جاتے اور یہ میں نہیں جا ہتا تھا۔ میں نے سمیس بچالیا ہے۔ تمھاری تعلیم نے گئی تمھارا مستقبل محفوظ ہوگیا۔"

پھر دیمودادانے اپنے بارے میں وہ سب پچھ بٹادیا جودہ کی کوئیس بٹاتا تھا۔اب تعیم کی مسیس بھی کھل کئیں اور اس نے فیصلہ کیا کہ کل وہ اسکول جا کرسر مراد سے معافی مائے گا اور



آ کندهان کوشکایت کاموقع نبیس دے گا۔

نعیم کی امی نے میسب مجھ دیکھا تو اس نے شوہر سے اپنا بار بار کیا ہوا مطالبہ دہرایا، یعنی باعزت رزق حلال۔

ویمودادا کی زندگی میں تبدیلی آئی تھی۔ آج اسے اپنی بیوی کے اس مطالبے پر غصر نبیس آیا۔وہ مسکرایا۔اس کمبح باہر سے کسی نے آواز لگائی: ''ندیم بھائی؟''

ویمودادانے حیرت ہے اپنے بیٹے اور بیوی کی طرف دیکھا اور بولا: "ایک عرصے کے بعد کسے ایک عرصے کے بعد کسی منے بیار بعد کسی نے بیکارا ہے اس نام ہے۔کون ہوسکتا ہے؟ "

'' بيرمرادى آواز ہے۔' نعيم نے کہااور باہر کی طرف دوڑا۔ جب وہ پلٹا تواس کے ہاتھ میں ٹریتھی ۔ دہ نعیم کے لیے اپنے گھر سے بریانی پکواکرلائے تھے۔ ہاتھ میں ٹریتھی ۔ دہ نعیم کے لیے اپنے گھر سے بریانی پکواکرلائے تھے۔ دیموواوانے زیرلب خودسے کہا:'' ندیم! کتنااچھا لگتا ہے ہیں۔۔۔! آج سے اپنے لیے کسی

مناسب روز گار کابندوبست کرناہے۔

بیٹاا دراس کی بیوی مسکراتی نظروں سے اس کی طرف د کھھ رہے تھے۔ آج دیمو دا دا مرگیا اور ندیم کی نئ زندگی شروع ہوگئتی -

اس بلاعنوان العامی کہانی کا چھاساعنوان سوچے اورصفحہ 29 پردیے ہوئے کو پن
پر کہانی کا عنوان ، اپنا نام اور پتا صاف صاف لکھ کر جمیں ۱۸-جنوری ۲۰۱۵ و تک بھیج دیجے۔
کو بین کوایک کا بی سائز کاغذ پر چپکا ویں۔اس کاغذ پر پچھاور نہ تکھیں۔ اجھے عنوانات لکھنے
والے تین ٹونہالوں کوانعام کے طور پر کتابیں دی جا کیں گی۔نونہال اپنانام بتا کو بین کے علاوہ
میں علا حدہ کاغذ پرصاف مساف لکھ کر جیجیں تا کہ ان کوانعام کے جن وار جی جا سکیں۔
توٹ : اوار اُ العدروکے ملاز بین اور کا رکنان افعام کے جن وار جیس ہوں مے۔
توٹ : اوار اُ العدروکے ملاز بین اور کا رکنان افعام کے جن وار جیس ہوں مے۔



اسپین جس کو اندلس یا ہسیانیہ کہتے ہیں، براعظم پورپ کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔اس کے وسط میں شہر قرطبہ آباد ہے۔اس شہر پرمسلمانوں کی حکومت تقریبا آٹھ سوسال تک رہی۔

بنی اُمیہ کے چھے خلیفہ عبد الملک کے عہدِ حکومت میں ایک مشہور سپہ سالا رطار ق بن زیاد نے یہ ملک فتح کیا تھا۔ جس مقام پر بہا در طارق بہلی مرتبہ اُر ہے ہتے وہ جبل الطارق (یاد نے یہ ملک فتح کیا تھا۔ جس مقام پر بہا در طارق بہلی مرتبہ اُر ہے ہتے وہ جبل الطارق (انگریزی میں جرالٹر) کے نام سے مشہور ہے۔ خلیفہ عبد الملک نے طارق کو اندنس کا حاکم مقرر کردیا تھا، لیکن جب بنی اُمیہ کی سلطنت کا دور ختم ہوا اور سلطنت عباسیہ کا عروج ہوا تو ایک شہرا دہ عبد الرحمٰن اندنس (اسین) چاہ آیا اور یہاں خود مختار حکومت قائم کی۔

عبدالرحمٰن نے بہاں بہت کا مارتیں بنوائیں۔ سارے شہر کی مرمت کرائی۔ ایک بڑا عدہ باغ بھی لگوایا۔ کی طرح کے درخت اور بنج دور دراز ملکوں سے منگوا کر لگوائے ، جن میں رنگ برنگے بھول اور شم شم کے بھل آتے ہے ، جو بھل پورپ میں شملنا تھا، وہ اس باغ میں موجود تھا۔ خصوصا میوے دار درخت کثرت سے تھے۔ ایک پیڑ بھجور کا بھی تھا، جو دمشق کی یادگار سمجھا جا تا تھا۔ بانی قریب کی جھیلوں ، تالا بوں اور دریاؤں سے نگوں کے ذریعے سے یادگار سمجھا جا تا تھا۔ بانی قریب کی جھیلوں ، تالا بوں اور دریاؤں سے نگوں کے ذریعے سے تاتھا۔

ایک مسجد جومسجد الاقصیٰ کی طرز پرعبدالرحمٰن نے تعمیر کروائی تھی ، نہایت خوب صورت تھی ۔ اس کا نقشہ اس نے خود بنایا تھاا ورمسجد کی بنیاد بھی خودر کھی تھی ۔



عبدالرحمٰن ثانی کے وقت میں اس معجد کو وہ رونق نصیب ہوئی کہ تمارت عجیب چیز مجمی جانے گئی۔ یہ چھے سونید چوڑی تھی۔ شال سے جنوب تک ۱۹ محرابیں اور۱۲۹۳ ستون سنگ مرمر کے اور ۱۹ درواز ہے جنوب کی جانب بیتل کے ڈھلے ہوئے گئے تھے۔ اس معجد کا مینار معمد کا مینار معمد کا منبرقیمتی لکڑی اور ہاتھی دانت کے چھتیں ہزار گلڑوں کا بنا ہوا تھا۔ صحن میں جاروسیج حوض تھے۔ غروب آفاب کے بعد نماز کے وقت نہایت اعلادر ہے کی روشنی کی میں جاتی تھی۔

اہام کے قریب سونے کا چراغ دان روش کیا جاتا تھا۔ صرف روشی ہی کے کام پر تین سو آ دمی مقرر ہتے۔ اس کے علاوہ اور بہت سے مکانات تھے، جن میں در بِح ذیل کی بہت مشہور ہیں: ا۔ قصرِ زہرہ ، جوعبد الرحمان سوم نے اپنی لی لی کے واسطے بنایا تھا۔

۲۔ قفرالتاج۔

س۔ قصر الدمشق، جس کی حصت اور ویواریں نہایت نایاب جواہروں سے جڑی ہو گی تھیں۔

خاص شاہی کی بہت خوب صورت تھا۔ اس کی حصت اور دیواریں سب جڑا و تھیں،
جن پر فوارہ نصب کیا گیا تھا، جس سے پانی آتا تھا۔ وسطی کمرے میں ایک حوض بہت خوب
صورت تھا، جو ہروقت پارے سے بھرار ہتا تھا۔ جب سورج کی شعاعیں سنہرے، رو پہلے
درواز وں سے گزر کر پارے کے حوض پر پڑتی تھیں تو مجیب دل فریب نظارہ حوض میں دکھائی
دیتا تھا۔ اس زیانے میں عمارت کا شوق اس قدرعام ہوگیا تھا کہ ہر خاص و عام کو پُر تکلف مکان بنانے کا شوق رہتا تھا۔ بہی وجھی کہ سارا شہر نہایت اعلاعمار توں سے بھر انظر آتا تھا۔
مکان بنانے کا شوق رہتا تھا۔ بہی وجھی کہ سارا شہر نہایت اعلاعمار توں سے بھر انظر آتا تھا۔



ایک مور خ نے لکھا ہے کہ دو لاکھ مکانات تھا، سات سومجدیں، آگھ شفا طانے،

نوے مداری اور نوسوہ م تھے۔ شفاخانوں میں بہت ہے عالم فاضل طبیب مقرر تھے۔ غرض

یہ کداہل قرطبہ علم طب میں یورپ پرسبقت لے گئے تھے۔ یہاں کے مداری بھی بہت اعلاتھ

اور نہایت اچھا طریقہ تعلیم دینے کارائ تھا، اس لیے یورپ کے عیسائی بھی یہاں سے تعلیم

عاصل کر کے جاتے تھے اور اپنے اپنے ملک میں بہت عالم وفاضل سمجھے جاتے تھے۔

قرطبہ کے مدرسوں میں علم طب کے ساتھ ساتھ علم فقہ وتفیر قرآن کریم، علم کیمیا و طبیعیات، علم ریاضی (الجبرا، جومیٹری وغیرہ)، علم بیئت (فلکیات)، تاری وجغرافیہ جیسے مضامین پڑھائے جاتے تھے اور بہت کی ایجادیں اس زمانے میں مسلمانوں نے کیں، جو اب تک سے اور بہت کی ایجادیں اس زمانے میں مسلمانوں نے کیں، جو اب تک سے اور بہت کی ایجادیں اس زمانے میں مسلمانوں نے کیں، جو مسلمانوں کی ایجادیں ایک بھی ہیں، جن میں غیرمما لک کی اتوام نے مسلمانوں کی ایجادیں ایک بھی ہیں، جن میں غیرمما لک کی اتوام نے تھوری یا ذیادہ ترمیم کر کے اپنانا مردش کرلیا۔

کتب فانے بھی قرطبہ میں بہت سے۔ایک کتب فاند بہت اعلا پیانے کا تھا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ کتب فانہ چا رالا کھ سے زیادہ کتابوں پر مشمل تھا، جس کی کیٹلاگ (بری فہرست) چالیس جلدوں پر مشمل تھی اور ان میں • ۸۸ صفحات صرف شاعری کی کتابوں کی تفعیل سے بھر ہے ہوئے ہے۔کتب فانے کے مالک حاکم کونایاب کتابوں کے بہم پہنچانے کے ساتھ ان کی درسی اور خوب صورتی کا بھی خیال رہتا تھا۔ چتال چداس غرض سے اس نے نہایت نامور اور با کمال خوش نویس اور جلد ساز جمع کیے ہے۔ اس کتب فانے میں بیشتر کتابیں نہایت نامور اور با کمال خوش نویس اور جلد ساز جمع کیے ہے۔ اس کتب فانے میں بیشتر کتابیں نہایت قبتی ہیں۔



## ریم نے کیا کیا جھوٹو! مبدارؤنہ تاجور

مجھی تو سوچنا ہے تم نے کیا کیا جھوٹو! یہ تم نے طیش میں کیا گل کھلادیا جھوٹو!

وه کوئی غیر نہیں تھی ، تمھاری باجی تھی ای ک پیٹھ پہ با جمادیا چھوٹوا

بہن یہ ہاتھ اُٹھا کر بُرا کیا تم نے بہن تو ہوتی ہے اظلاص کی ردا چھوٹو!

بہن بھی مال کی طرح قابل صد عزت ہے یہ وہ سبق تھا جو تم نے بھلادیا چھوٹوا

ورا ک بات پہ تم لانے بھڑنے کاتے ہو یہ تم نے کیا وتیرہ بنالیا جھوٹو!

شمیں با نہیں شاید کہ خوش کلای ہیں فدا نے رکھی ہے ہے شک بڑی جزا ، چھوادا

تمحاری نئد مزاجی سے سب ہی نالاں ہیں ہے روگ تم نے کہاں سے لگا لیا چھوٹو!

چلو اُٹھو ، گلے لگ جادَ اپنی باجی کے کبوٹو!



ز یا دو ہے زیاد ومطالعہ کرنے کی عادت ڈالیے اور انٹیمی انٹیمی مختر حمری یں جو م در <u>س</u>یح آپ پڑھیں، وہ صاف لفل کر کے بااس قریر کی فوٹو کا پی جمیں بھیج دیں، مراية بام ك علاوه اصل تحرير للعينه والله كانا م محل صرورتكمين-

مين أيك حخص حاضر ہوا اور كہا:'' يا رسول اللّٰدُ! میں فلاں کویں کے پاس سے گزرر ہاتھا۔ میں نے محسوں کیا کہ اس کویں کے پاس کھوٹا ہونا جاہیے، تا کہ لوگ مویشیوں کو باندھ عیس - میں وہاں ایک کھوٹٹا گاڑآ یا۔'

حضورا كرم في فرمايا " توني نيك كام كيا-" تھوڑی در بعدایک اور شخص آیا اور کہنے لگا:" اے اللہ کے رسول! فلال كنويس كے یاس ایک کھوٹٹا گرا ہوا تھا، میں نے اسے أُ كھيرُديا ، تا كه هوكركھا كركوني كرنہ جائے۔'' حضورا كرم ففرمايا "موف في نيك كام كيال" صحابه كرام في في عرض كيا" يا رسول الله! دونوں نے متضاد کام کیا الیکن آپ نے دونوں کوپندکیا؟"

رسول اكرم نے فرمایا:" دونوں نے سے

مجکس کے آ دارت مرسله: محمد طا برقریشی انواب شاه ابتدا تلاوت کلام پاک سے ہونی جا ہے۔

🖈 جہاں جگہ ملے ، وہیں بیٹھ جانا جا ہے۔ 🖈 مجلس میں نظم وضبط کا خیال رکھنا جا ہے۔ ملا مجلس میں غاموشی سے بیٹھنا جا ہے۔ 🖈 نفیحت یا گفتگونوجہ سے سنی جا ہے۔ 🖈 مجلس میں یاوں پھیلا کرنہیں بیٹھنا جا ہے۔ الملم مجلس میں صرف موقع کے مطابق بات کرنی جاہے۔ ملا کان میں یا تنبی کرنایا آنگھول سے اشارے

كرنابهي درست نبيل -

مرسله: سعديد كل محروش مرا يي آ مخضرت صلی الله علیه وسلم کی خدمت کام نیک نیتی سے کیاتھا۔"

ماہ نامہ ہدر دنونہال جنوری ۱۵۱۹ میسوی کے کا

کی کے عیب مت تلاش کرو کہیں دوسرا تمعارے عیبول کی جبتجو نہ کرے۔ کی خیر کا ہر لفظ مومن کی میراث ہے، جہال سے ملے، اُٹھالے۔

قائداعظم كافرمان

مرسله : اعتزازهبای، کرایی والتعليم كالمفهوم محض درسي تعليم نهيس\_ وتت کی بہت اہم اور فوری ضرورت ہے کہ نو جوانوں کو سائنسی او رفنی علوم کی تعلیم ضرور حاصل كرنى جاي، تاكم آئنده خوش حال معاشرے کی تقمیر کرسکیں۔ ہمیں میہ بات نہیں مولنی جاہے کہ مقابلہ ایس دنیا سے ہے، جو زندگی کے ہرشعے میں تیزی سے آ مے بردھ رئی ہے۔ ہمیں نہایت موز وں قتم کی تعلیم کے ساتھ ساتھ عزت نفس، وفاداری اور قوم کی بے لوٹ فدمت کے جذبات بھی پیدا کرنے ہوں سے۔ زندگی کے مختلف شعبوں میں اس خوبی سے کام کریں کہ پاکستان کا نام روشن ہو! اقتباس تقرير (٢٤ نومبر ١٩٩٧ء)

كيافا ئده مرسله: مبك اكرم، ليانت آباد الربندگن بين توزندگ كاكيافا ئده؟ الربندگ ماف نبين تو عبادت كاكيافا ئده؟ الرحلال نبين تو كمانی كاكيافا ئده؟

مهرار وشن نبیس تو چراغ کا کیا فائده؟

اگرسیرت نبیس توصورت کا کیا فائده؟ ۱۳ اگرعزت نبیس تو دولت کا کیا فائده؟

سنهرى باتني

مرسله: فا که عبای کراچی

ایک خاموشی بھی ایک عبادت ہے۔ ایک مشکلات انسان کی ہمت کا انتحان کینے آتی ہیں۔ ایک زندگی مسلسل جدوجہد اور آگے بڑھنے کا

ہلا خدا کے بعد تمھارا بہترین ساتھی تمھارا اعتاد ہے۔

ہلا غصے پر قابو پانا کام یا بی کی دلیل ہے۔ ہلا انقام کی طاقت رکھتے ہوئے غصے کو پی جاناافضل ترین جہادہے۔

ماه نامه مدردنونهال جوري ۱۵۱ ميسري ( ۵۹ )

بورا کام یہ ہے کہ ایک بار میں ایے والد صاحب کے مامنے بیٹھا تھا۔ میری بغل میں بہت زور سے تھجلی ہوئی۔ والدصاحب کے سامنے تھجانا بد تہذیبی تھی ۔ میں دو تھنے ان کی صحبت ميں بيٹھار ہائيكن تھجايا بالكل نہيں۔''

## أسريليا

مرسله : قيم الله، بدال

أسريليا كالفظ لاطين زبان يصاليا كيا ہے،جس کے معنی''جنوبی علاقہ'' ہے۔ بید نیا عمل نہیں کیا۔ بزرگوں کے سامنے نیجی نظر کا سب سے چھوٹا براعظم ہے، جس کے پچھے جزائر بحراوقیانوس اور بحر ہند میں بھی واقع میں۔انڈونیشیامشرتی تیموراور نیوزی لینڈاس میں آپ نے کتے کام کیے۔ بابر نے جواب سرزمین کے ہمسامیم الک ہیں۔ ١٩٠١ء میں چھے علاقوں نے باہم مل جانے کا فیصلہ کیا اور لول" دولت مائے مشتر کہ آسٹریلیا" وجود میں آئی۔ یہاں جمہوری نظام قائم ہے۔" کنمرا" بابرنے جواب دیا اوا دھا کام تو ہے ملک کا دار محکومت ہے اور آبادی کم وہیش دو کہ میں نے پورے ہندستان کو فتح کرلیا اور کروڑ دی لا کھافراد پرمشمل ہے۔ آسٹریلیا کا

#### ذير هام

مرسله: تحريم خال ، نارته كراجي

يهبلا مغل بادشاه ظهير الدين بابر اپنا روز نامچە( ۋائرى) لكھا كرتا تھا۔ بيروز نامچە "تركب بابرى"ك ام سے شاكع موا۔ بابركى کهی بهونی با تیس برای و بانت اور دانش مندی ہے بھری ہوئی تھیں۔اس کی ساری زندگی بزرگوں کے احر ام میں گزری اوراس نے مجھی بزرگوں کے سامنے بے او فی والا کوئی کر کے بیٹھا۔ '

ایک بار بابرے کی نے یوچھا کہ زندگی ویا "صرف ڈیڑھکام کیاہے۔"

يو حصنے والے نے بھر پوچھا!'' ڈیڑھ کام كاكيامطلب ي؟"



کھیاوں میں خاصا مقام ہے۔آسٹریلیا دنیا کا ہوسکتے ہیں۔آب خود ہی تو کہدرہ ہیں کدان سب سے زیادہ کوئل برآ مدکر نیوالا ملک ہے۔ کی اہمیت کا اندازہ کوئی قدرداں ہی لگا سکتا ہے۔ يبال ٩٢ في صدلوك سفيد فام اور ٤ في صد اب بھلا آپ ہي ديکھيے كه في وي ميں آپ

منے کی سال گرہ شاعر: ضيا والحن ضيا

مرسله: جیرصابره کراچی

سال گرہ میں سے جی کی جانوروں نے شرکت کی تھی كُول آئى كانا كانے كة آيا برني كمانے حجرے لے کر بینا آئی چٹیا چونچ میں لڈو لائی کیک آڑایا سب ہاتھی نے و عول بجایا مرعالی نے مل کر سب نے دھوم مجالی سال کرہ سے کی آئی

ایشیائی لوگ آباد ہیں۔ ایک نی صد دوسری مسلم ہولُ مجھل در پکوڑے تو نہیں لیبیٹ سکتے۔'' قوموں کےلوگ آباد ہیں۔

فترردان

مرسله: كول فاطمهالله بخش براجي

لائبرري بين بيشے ہوئے ايك صاحب کے ذہن میں احا تک کوئی خیال آیا۔وہ اینے ساتھی ہے بولے:" اخبار بھی کتنی کارآ مد چز ہے، دنیا بھر کی خبریں پڑھنے کومل جاتی ہیں کین مجھے ایسا لگ رہاہے کدر فتہ رفتہ کیلے وژن، اخبار کی جگه لیتا جار اے، کہیں ایسانہ ہو كه لوگ اخبار خريد نا بند كردين اور في وي تمل طور براخبار کی جگہ لے لے۔ اخبار کی قدرو قیت کا ندازه کوئی قدردان بی لگاسکتا ہے۔ ان کے ساتھی نے کہا" جناب! ٹی وی

اخبارات کی جگہ ہیں لےسکتا، نداخبارات بند

ماه نامه اندر دنونهال جنوري ۱۵ ام اله الله

\*\*\*

#### بیت بازی

شاید میرا دجود ای سورج تھا شہر میں میں بھے میا تو کتے گھروں میں بلے جراع شامر: فعن نُقوى بيند: مدك داني، يدرواون ثان د کھول کے ڈکر بہت دور تک مکئے ہوتے ہماری طرح جو کچھ اور دن دیکھے ہوتے و شام : احد اهدال المسادي و الساري و اسلام آباد عقب میں جھوڑنا براتا ہے کتنی کہکشاؤں کو ستارہ این تسمت کا بردی مشکل سے ملتا ہے شام : رض حقيم آيادي بيند : بهادر على حدر باديق و نوشور د فيروز أو صاف كيون مبين كهنا كه جهور جا مجه كو قدم قدم ہے ہے دیوار کھنچا کیوں ہے شامر: بينم على آخ المشارى ولا كمثرا اک تنبم کی ہے حقیقت کیا مر اس کی سرا بہت کھ ہے شام: صاول القادري پند: مثير تواز = ناظم آياد مچھا لیے بھی اُٹھ جا کیں مجے اس برم ہے جن کو تم ڈھوٹٹرنے لکاو مے ، مریا نہ سکو کے نام: مباتري بي المراكل المراكل چلنا تو خیر میرے مقدر کی بات تھی تم یوں بی ساتھ ساتھ مرے عمر محر طے شاعره : نامرهنماد پند : دعمان ترین دلاوکان

ارادے جن کے بحتہ ہوں ،نظر جن کی حدام ہو تلاهم خیر موجوں سے وہ تھرایا مہیں کرتے شام : طامره ا قال بيند : فيم الله بَّراني زندہ ہوں اس طرح کہ غم زندگی تہیں حلنا ہوا دیا ہوں ، مگر روشی تہیں شاعر: بغراد كسنوى يند: فيروز طي المان مجھ کو نفرت سے نہیں بیار سے مصلوب کرد میں تو شامل ہوں میت کے گنبگاروں میں شاع : احديم قاي . . . بند: ميد ازمل واي ورك جو گزاری نہ جاسکی ہم سے ہم نے وہ زندگی مراری ہے عام : جن ايلي الله عائد دينان، لمير تازہ ہوا کے شوق میں انے ساکنان شہر اتے نہ در بناؤ کہ دلوار کر بڑے شاع : مبيب جائب يند : مرمبيب الرمن - اول كالولي فرار ظلم ہے اتی خود اعتادی تھی كەرات بھى تقى اندھيرى، جراغ بھى نەليا شام : قراز اخ پند : كول فاطمه الله يكل مكرايي ئی صبح پر نظر ہے، مگر آہ ہے بھی ڈر ہے په سحر رفته رفته کهیں شام تک نه پینچ شام : على بداي ل پند: سيده اربيه جول اكرابي



بیگم اسرار کے وہمی مزاج کی وجہ سے پورا خاندان پریشان تھا۔ کوا د بوار پر کا میں کا میں کر ہے، کا کی بلی راستہ کا ب جائے ، منگل کو کسی کا م کا آغاز کرنا ہو، کسی ایسے ہند سے کا انتخاب جو دو سے تقسیم نہ ہوتا ہو۔ بیسب تو ہات ان کے ذبہن پراس طرح سوار رہتے ، جیسے زندگی ا در موت کا مسئلہ ہو۔ اسرار صاحب کی ترتی کے سلسلے میں آج دعوت کا انتظام ہور ہا تھا۔ اس دوران ان کی ای کمزوری کی وجہ سے مسئلہ کھڑا ہوگیا تھا۔ جب بیگم اسرار مختلف انتظام تک معائد کرنے ڈرائنگ روم میں آئیس اور کھانے کی میز کے گرد سرار مختلف انتظامات کا معائد کرنے ڈرائنگ روم میں آئیس اور کھانے کی میز کے گرد تیرہ کرسیوں کی ترتیب دیکھی تو بھڑک انتخیں: ''ائے ہے تو بہتو بہ یہ تین تیرہ کا ہندسہ بڑا منوس ہوتا ہے۔ کس نے تیرہ کرسیاں لگوائی ہیں۔''

اسرارصاحب نے کہا:''ارے بیگم! آپ بھی کیسی احقانہ باتیں کرتی ہیں۔اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔اب لوگوں کو مرعو کیا جاچکا ہے۔''

بیکم زور دے کر بولیں: ' میہیں ہوسکتا، بدشگونی ہے۔ آپ ایسا کریں کہ مسٹراور مسز احمد حسین اور ان کی بیٹی کو بھی مدعو کرلیں ، اس طرح تعدا دسولہ ہو جائے گی ، حالا نکہ وقت کے وقت دعوت دینا بداخلاتی ہے۔''

پھر بیگم اسرار نے نون نمبر ملایا۔ رابطہ ہونے پر وہ بولیں: ومسز حسین! کیا حال ہیں آپ کے؟ آج آپ کوئی بار نون ملانے کی کوشش کی الیکن بات نہ ہوسکی۔ دراصل آج اسرار صاحب کی ترقی کے سلسلے میں رات کے کھانے کا انظام کیا ہے۔ پلیز آپ اور احمد



بهائی ضرورآ ئیں اورروثن بیٹی کوبھی لا ئیں ۔''

ادھر سے فارغ ہونے کے بعدانھوں نے بابارجیم کو ہدایت کی کہ کھانے کی میزیر تین کرسیوں کا اضافہ کر دیں ۔ ابھی کرسیاں نہیں لگائی می تھیں کہ فون کی تھنٹی بجی۔ بیٹیم اسرار نے ہونٹ سکوڑتے ہوئے ریسیوراُ ٹھایا:''کون؟ رشیدہ آیا۔خیریت؟ کیا کہا؟ نئیس بھائی کو بخار ہے اور سہیل کا تیج ہے۔ تو پھرآپ تینوں نہیں آسکیس مے؟''

فون رکھ کروہ سر پکڑ کر کری پر جیٹھ گئیں۔ پھروہی کمبخت ۱۳ کامنحوں ہندسہ۔وہ بو بڑا رہی تھیں۔ لوگ بھی کس قدر غیر ذمہ دار ہیں۔دفت کے وقت معذرت کر رہے ہیں۔اسی وجہ سے میں سسرالی خاندان والوں کو بلانے سے گھبراتی ہوں۔

ای دوران ان کا بڑا بیٹا ہاتھ میں ریکٹ تھماتا ہوا آیا اور کہا: ''ارے امی! مجھے شام کو کلب جانا ہے۔ میں شاید ڈیز میں شریک ندہو پاؤں۔ آپ ایک کری کم کروا دیں۔ بارہ کا ہند ساتومنحوس نہیں ہے نا؟''

کھانے کی میز سے ایک کری ہٹواتے ہوئے انھوں نے اطمینان کا سائس لیا۔ اس دوران پڑوں سے بیٹم رفیق پری تھماتی ہوئی تشریف لائیں اور کھانے کی میز کوآ راستہ دیکھ کرانھوں نے تقریب کے ہارے میں معلوم کیاتو بیٹم اسرار نے تکلفاً کہا: ''ارے کیا آپ کا فون خراب ہے؟ میں سے فون کررتی ہوں آپ کو دعوت دینے کے لیے۔ بھلا یہ کیے مکن ہے کہ کی تقریب میں آپ کو مدعونہ کیا جائے۔''

بیم رفیق بے تکلفی سے بولیں: "ارے کوئی ہات نہیں ۔اسنے قریبی تعلقات میں رسی وعوت نامے کی کیااہمیت ہے۔ رفیق تو آئ لا ہور مکتے ہیں، کیکن میں ضرور آؤں گی۔ "





بیگم رفیق کے جانے کے بعد بیگم امرار غصے سے بال نو پخے گیں۔ لینی پھر کمبخت

یہ ا کا ہند سہ وہ جھنجال کرامرار صاحب سے خاطب ہوئیں، جو اظمینان سے اخبار پڑھ

ر بے شے اور بیگم صاحب کی حالت پر مشکرار ہے تھے۔

"ار ہے آپ آرام سے اخبار پڑھ رہے ہیں۔ اب کیا عل ہوگا اس مسکلہ کا۔ "

" بھٹی میرا خیال ہے کہ علی اکبرڈ رائیور سے کہدویٹا کہ شام کو وہ ذرا ڈھنگ کے پہن کر آ جائے ۔ اس طرح چودہ لوگ ہوجا کیں گے۔ "

بیگم کو بیمشورہ پین نہیں آیا کہ ایک ملازم کو اپنے ساتھ کھانے کی میر پر بٹھایا جائے۔ پھر

بیگم کو بیمشورہ پین نہیں آیا کہ ایک ملازم کو اپنے ساتھ کھانے کی میر پر بٹھایا جائے۔ پھر

بھی ، کیوں کہ مجبوری تھی ۔ اکبرعلی کو کھانے کے آداب سمجھائے گئے اور تا کیدکردی کہ شام کو معقول کیزے بہن کرآ جائے۔ رحیم چا چانے تھے تھے قدموں سے چل کر ایک کری کا اضافہ کردیا۔

کیزے بہن کرآ جائے۔ رحیم چا چانے تھے تھے قدموں سے چل کر ایک کری کا اضافہ کردیا۔

اہ نامہ ہمدرد تو ٹہال جنوری ۲۵ میسوی کے کا اضافہ کردیا۔

ماہ نامہ ہمدرد تو ٹہال جنوری ۲۵ میسوی کے کا اضافہ کردیا۔

ماہ نامہ ہمدرد تو ٹہال جنوری ۲۵ میسوی کے کا اضافہ کردیا۔

رات کوآٹھ ہیج لوگ آنا شروع ہو گئے ۔ کچھ ہی دیرِ بعد علٰی اکبرمر خ پھولوں والی چِک دارشیروانی مینے ، آنکھول میں کا جل لگائے ، تیل میں بھیکے بالوں کا جا ند مانتھ پر ہنائے تشریف لائے۔ لان میں ہیٹھے لوگوں کو جھک کرفرشی سلام کیا۔ ان ٹود کچھ کر بیگم اسرار کے



چیرے کا رنگ اُڑ گیا۔ اس سے پہلے وہ لوگوں کے درمیان رونق افروز ہوتے ،اسرار صاحب نے ان کوخونخو ار نظروں ہے گھورا اور آئکھ کے اشارہ سے وہاں ہے جانے کا اشارہ کیا۔اب پھر ۱۳ لوگ رہ گئے تھے۔اب وقت نہیں تھااس لیے مجبورا کھانالگادیا گیا۔ کھانے کی میز کے اس چکر میں رحمت بابا اتنا اُلھے گئے تھے کہ ان کو یا دہی نہیں رہا اور انھوں نے بریانی میں نمک دوبارہ ڈال دیا۔

کھانا شروع ہوا۔ بیگم اسرار نے شخی بگھارتے ہوئے بریانی کی قاب مرزار کیس





بیک کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا: ''بھائی جان! یہ نوش فر ما کیں۔ فیصل آباد سے بطور خاص چاول منگوائے ہیں۔ بکرا بھی گھر پر کٹوایا۔ صرف بریانی پر پانچ ہزار خرچ آیا ہے۔''
امجد بھائی نے ابھی بریانی پچھی ہی تھی ۔ بیگم اسرار کی بات من کر مسکرا کر بولے: ''بھا بھی! درست فر مار ہی ہیں۔ یقیناً پانچ ہزار خرچ ہوئے ہوں گے۔ دو ہزار کا تو نمک ہی پڑ گیا ہوگا۔''

بین کراسرارصا حب نے بھی بریانی پھھی اوران کا سرندامت سے جھک گیا۔ مہمانوں کے جانے کے بعد اسرار صاحب رحیم بابا پر برس پڑے، جن کی وجہ سے سب کے سامنے ان کی سمجی ہوئی ، لیکن بیگم اسرار کواب بھی یقین تھا کہ بیسب ۱۳ کے منحوس ہند سے کی وجہ سے ہوا۔

### ہمدر دنونہال اب فیس بک بہتج پر بھی

ہدردنونہال جمارا بیندیدہ رسالہ ہے، اس کیے کہ اس میں دل چسپ کہانیاں ، معلوماتی مضامین اور بہت می مزے دار باتیں ہوتی ہیں۔ پورارسالہ پڑھے بغیر ہاتھ سے رکھنے کو دل نہیں جا ہتا۔ شہید کئیم محمد سعید نے اس ماہ نامے کی بنیا در کھی اور جناب مسعود احمد بر کاتی نے اس کی آبیاری کی۔ ہمدردنونہال ایک اعلامعیار کی رسالہ ہے اور اس کا معیار گزشتہ ۲۲ برس سے کھنے والوں نے اپنی کا وشوں سے قائم رکھا ہے۔

اس رسالے کو کمپیوٹر پرمتعارف کرانے کے لیے اس کا فیس بک بیج (FACE BOOK PAGE) بنایا گیا ہے۔

www.facebook.com/hamdardfoundationpakistan

ماه نامه اندردنونهال جوري ۱۵۰۱ميوي ح ۲۲

#### احمدعدنان طارق

## جا د و نی تحفیه

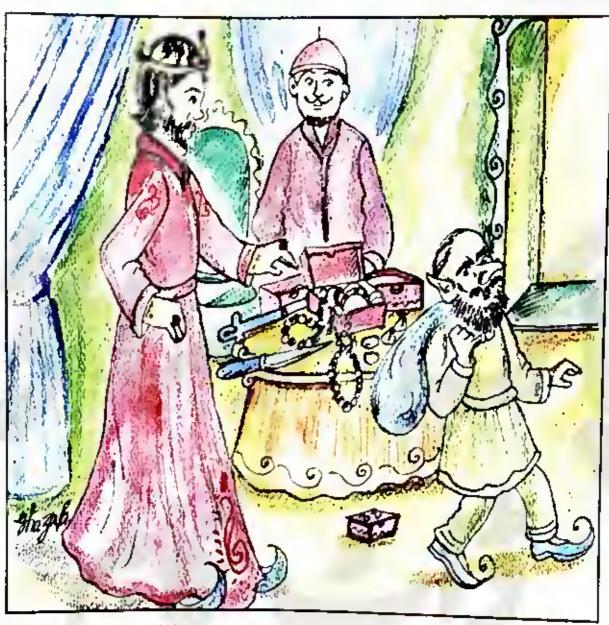

کسی ملک پر ایک باوشاه حکومت کرتا تھا۔اس کا ایک وزیر ' کشنور' ٔ جادومجھی جانتا تھا۔ ا کے دن بادشاہ سلامت اپنے ٹرم و ملائم رہیمی بستر پر نیم دراز تھے۔ دو تین کنیزیں مور پنکھ سے انھیں ہوادے رہی تھیں۔وہ اپنی کسی سوج میں گم تھے کہ اچا تک شور سے ان کے سارے خیالات منتشر ہو گئے۔ اس نے تالی بجائی اور وزیراعظم کو بلوا بھیجا۔ وزیراعظم نہایت اجھے انسان اور بادشاہ سلامت کے سب سے قابل اعتبار وزیر تھے۔ انھول نے وزیراعظم سے یو چھا کہ کیا ماجرا ہے، کیوں شور محایا جار ہاہے؟





"جہاں پناہ! ایک تاجر اپنی چزیں بینے کے لیے لایا ہے اور چزیں بھی اتی خوب صورت ہیں جو میں نے تو اپنی زندگی میں پہلے بھی نہیں ریکھیں۔''

'' تو پھراسے فور أميرے سامنے پيش كيا جائے۔''بادشاہ نے ظلم ديا تو فوراً تاجر كو بادشاہ سے خضور پیش کیا گیا۔وہ ایک سکڑی ہوئی آئکھوں والا،چھوٹے قد کا مخص تھا۔جس کے چیرے پر دا رقعی تھی ، وہ جتنا بدصورت تھا ،اس کے پاس آتی ہی خوب صورت چیزیں تھیں۔ تاجرنے با دشاہ كوجهك كرسلام كيا\_

تاجرکے پاس زمر داور یا توت جڑے ہوئے ہارتھے۔ ہیرے کی انگوٹھیاں اور جڑاؤ کڑے تھے۔اس کےعلاوہ ہاتھی دانت سے بنے ہوئے خنجراور بہت کی چیزیں تھیں۔ ہادشاہ نے تاجر سے کئی چیزیں خریدیں اور قریب تھا کہ وہ انعام واکرام لے کر در باڑے رخصت ہوتا کہ باوشاہ نے اسے رکنے کا تھم دیا: "تم میچھ بھول رہے ہو۔ تم نے مجھے نہیں بٹایا کہ اس چھوٹے سے ڈیے میں کیا ہے؟ بادشاہ سلامت اسے اشارہ کرتے ہوئے بتارہ سے جونطی سے فرش برگر گیا تھا۔



ONLINE LIBRARO

FOR PAKISTAN

تاجرنے بادشاہ سلامت سے اس گستاخی کی معانی مانگی اور وضاحت کی کہ بڑھا ہے کی وجہ سے اس کی یاداشت خراب ہے جمعی تو وہ اتنی نضول چیز بادشاہ سلامت کے در بار میں لے آیا۔ اس نے بتایا کہ یہ ڈبا اسے بازار میں بڑا ملاتھا۔ بادشاہ سلامت نے ڈبا ہاتھ میں لے کر اس کا بغور جائزہ لیا اور ہولے '' یہ کی نے بہت ہوشیاری سے بنایا ہے اور اس کے ڈھکن پرنقش ونگار بھی کسی کی مہارت کا منھ ہولتا ثبوت ہے۔''

تو پھر اس ناچیز کی طرف سے معمولی تخدا ہے، ہی قبول فرما کیں۔ میں اس کی کوئی قیمت وصول نہیں کروں گا۔ مجھے تو اس بات کی انتہائی مسرت ہے کہ آپ کومیری چیزیں پیند آ کمیں۔ اس ڈیے میں تھوڑا سا یا کوڑر ہے۔ اس کے پیندے میں ایک انجان زبان میں کھی ہوئی تحریر ہے۔ بس کے پیندے میں ایک انجان زبان میں کھی ہوئی تحریر ہے۔ جے میں نہیں پڑھ سکا۔

بادشاہ سلامت نے ڈبااس سے لے کرر کالیا اور تاجر سلام کر کے روانہ ہوگیا۔ اس کے جائے کے بعد بادشاہ سلامت نے ڈبا اس سے کاندر سبزرنگ کا ایک سفوف تھا۔ جس سے نگلنے والی تیز بو دماغ پر چڑھ رہی تھی۔ واقعی بیندے پر پچھ کھا ہوا تھا، جو بادشاہ سلامت اور وزراعظم بہت کوشش کے باوجو و پڑھ نہ سکے۔ بادشاہ سلامت نے وزیراعظم کوشم دیا کہ کسی بڑے عالم کو بکا یا جائے جو اس تحریر کو پڑھ سکے۔ پورے ملک سے بہت سے علا دربار میں آئے ، جنمیں علم کو بکا یا جائے جو اس تحریر کو پڑھ سکے۔ پورے ملک سے بہت سے علا دربار میں آئے ، جنمیں مختلف زبانوں پر عبور تھا۔ سب لوگ غور و خوص کرتے، اپنے سر اور واڑھوں کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے رہے۔ آخراس نتیج پر پنچ کہ بیزبان بالکل اجنبی ہے۔ آخرا یک بزرگ عالم نتیج پر پنچ کہ بیزبان بالکل اجنبی ہے۔ آخرا یک بزرگ عالم نتیج پر پنچ کہ بیزبان بالکل اجنبی ہے۔ آخرا یک بزرگ عالم خور کی کا ترجمہ کرکے بادشاہ سلامت کو بتایا: '' کہ جوکوئی بھی چاہتا ہے کہ وہ دنیا کے کسی بھی جان دار کی بول سمجے اور جب چاہے خود کوکی بھی روب میں تبدیل کر لیو ضروری ہے کہ وہ چنگی کورسفون سو تھے، بھر تین دفعہ شرق کی طرف من کے کر جھکائے اور او نجی آ واز میں پکارے۔ کورسفون سو تھے، بھر تین دفعہ شرق کی طرف منوں کورسے میں تبدیل کر لیو قروں کی آ واز میں پکارے۔ کورسفون سو تھے، بھر تین دفعہ شرق کی طرف منوں کی مرجھکائے اور او نجی آ واز میں پکارے۔ مراف نامہ ہمدر دفونہال جنوری ۲۰۱۵ میسوی کے آ

متابور.....متابور.....متابور.....اور جب ده دوباره این اصلی صورت اختیار کرنا جا ہے تو وہ خرب کی طرف منھ کر کے تمین دفعہ سر جھ کائے اور پھریہی لفظ دہرائے ،لیکن اگر کو کی شخص اسے بورے عمل کے دوران ہنسانو وہ جا دو کالفظ بھول جائے گااور اس جانور کے روپ میں رہے گا۔'' بی باجرا سن کر بادشاہ سلامت نے تمام عالموں سے حلف لیا کہ وہ اس تحریر کا ذکر کسی سے نہیں کریں گے۔ با دشاہ نے انھیں انعام وا کرام سے نوازا اور پھر دربار سے دخصت کیا، پھر ہنتے بنتے وزیراعظم سے کہنے گئے:'' بیاجھاہی ہوا کہ وہ تاجر بیخر مزنہیں پڑھ سکا، کیوں کہ بیرڈ با انمول ہے کل مبح سوریے ہم دونوں اس سفوف کوآ زمائیں گے۔ آپ تیاررہے گا۔'' الکی صبح طلوع آ فتاب کے وقت باوشاہ سلامت وزیراعظم کے ساتھ محل سے روانہ ہوئے۔ باتیں کرتے کرتے وہ ایک جھیل کے کنارے پہنچے۔انھوں نے دیکھامجھیل کے کنارے ا یک سارس کیڑے مکورے ڈھونڈر ہاتھا۔ جلتے جلتے بھی بھاروہ ایک ٹانگ پر کھڑا ہوجا تا۔ ''آ ہا، بیسارس اجھا پرندہ ہے۔''بادشاہ سلامت نے بے ساختہ کہا۔ '' پیراین بڑی ہے چونچ کھول کراو نجی آواز میں کیا بولتا ہے، پتالگانا جاہے کہ وہ کیا کہتا ہے؟" وزیرِ اعظم نے بادشاہ سے کہا۔

بادشاه نے کہا:"ایک اور سارس اس سارس کے قریب آر ہاہے۔ آؤہم سارسوں کاروب اختیار کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہوہ آپس میں کیا گفتگو کرتے ہیں؟ کیکن یا در کھنا اب بھولے سے بھی نہیں ہنسا۔''

مجراس لمعے انھوں چنگی بھرسفوف کوسونگھااورسارس بننے کی خواہش کی اورمشرق کی طرف منھ کر کے جھکے اور تین دفعہ'' متابور'' کہا۔ پلک جھیکتے میں وہ دونوں سارس بن چکے تھے۔ کمی سر دنیں ،لمبی چونچیں اورسب لمبی سرخ سرخ ٹائٹیں اور سیاہ حکیلے پُر جوسورج کی روشنی میں چیک رہے تھے۔انھوں نے ایک دوسرے کو جمرانی ہے دیکھا،لیکن پھرسارسوں کی آ واز سنے لگے۔ وہ دونوں سارس اب اسلطے تھے اور ایک دوسرے سے گفتگو کررہے تھے۔ وہ شاید میاں بیوی تھے۔ بیوی کو گھر میلو کام نہ کرنے پرمیاں سے ڈانٹ پڑرہی تھی۔ ان کی مزے مزے کی باتیس سن کر بیوی کو گھر میلو کام نہ کرنے پرمیاں سے ڈانٹ پڑرہی تھی۔ ان کی مزے مزے کی باتیس سن کر برا حال تھا۔ وزیراعظم نے اسے بادشاہ اور وزیر دونوں کو بہت مزہ آیا، بلکہ باوشاہ کا تو بنس بنس کر بُرا حال تھا۔ وزیراعظم نے اسے بنسے سے روکا اور یاو دلایا کہ جہاں پناہ جمیں بنسانہیں جا ہے تھا۔

با دشاہ نے کہا:'' ہاں، داقعی مجھے یا زئیس رہادہ کیالفظ تھا، جے بولنے ہے ہم واپس انسان بن سکتے ہیں۔''

وزیر بھی وہ لفظ بکسر بھول چکا تھا۔ بادشاہ نے بھی وہ لفظ یاد کرنے کی کوشش کی کہ وہ لفظ میم سے شروع ہوتا تھا۔ مو سسمو سے شافظ تھا؟ لیکن اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ بادشاہ سلامت بولے: ''اللہ ہماری حفاظت کرے۔ لگتا ہے اب ساری عمر ہمیں سارس ہی رہنا پڑے گا۔'' پھر پچھ دن وہ اس طرح سارسوں کے روپ میں جھیل کے کنارے مٹرگشت کرتے رہے۔

آخرایک دن بادشاہ سلامت کہنے گئے کہ کسی انسان کی آواز سے انھیں ایک مدت ہوگئی ہے، آؤشہری گئیوں کے اوپر برداز کریں۔ وہاں ہم کسی گھر کی حصت پر بھی رہ سکتے ہیں۔ وہ شہر کے اوپر برداز کریں۔ وہاں ہم کسی گھر کی حصت پر بھی رہ سکتے ہیں۔ وہ شہر کے اوپر پرداز کر رہے تھے کہ ہمارا مرزا بریا بیٹا تھا۔ بادشاہ زندہ باد۔ مرزا کشنوروز برکا بیٹا تھا۔

دونوں کو اُڑتے اُڑتے شام ہوگئ۔ بادشاہ نے کہا:'' نینچے ایک عمارت کے قریب پھے باغات دکھائی دے دہے ہیں جو ہمارے لیے پناہ گاہ کا کام کر سکتے ہیں۔''

وہ اپنے پَر پھڑ پھڑتے ہوئے ابھی عمارت میں اُترے ہی تھے کہ اچا تک کسی کے رونے کی آ واز سنائی دی۔لگتا ہے کوئی رور ہاہے۔ بادشاہ نے کہا:'' جھے تو سیسی اُلوکی آ وازلگتی ہے اور



واقعی با دشاہ سلامت کی بات درست تھی۔

وہ ایک مادہ اُلو تھی۔اس نے دوسارس اپی طرف آتے و کیھے۔تو اُٹھیں خوش آ مدید کہا۔ پھر ان سے بوجھا کہ وہ کون ہیں؟ اور اتنی وریان جگہ میں کیا کر رہے ہیں؟ بادشاہ اور وزریا عظم جانوروں کی زبان بجھتے تھے۔ مادہ الونے انھیں بتایا کہ وہ کشنور جادوگر کے جادوگی شکار ہے۔ پھر مادہ الونے انھیں اپنی ٹم زدہ کہانی سائی۔اس نے بتایا کہ آج کشنورایئے دوستوں کے ساتھ یہاں جشن منانے آیا ہوا ہے۔وہ اور اس کے دوست اس وہرانے میں آ کرایک دوسرے کواپنے جادو کے کارنا مےسانے آئے ہیں۔ ہمیں یہاں جیپ کران کی باتیں سنی جا ہمیں ۔ انھوں نے موٹے تے والے ایک درخت کی آڑ سے جھانکا تو کشنور کو اسے دوستوں کے ساتھ کھاتے یہے اور ہنسی نداق کرتے دیکھا۔ بادشاہ ہے دیکھ کرجیران رہ گیا کہ کشنور کے ساتھ وہ تا جربھی بڑے مزے سے وعوت أثرار ماتھا، جس نے بادشاہ كوسنرسفوف والا ڈبا دیا تھا۔اس نے بیہ بات سر كوشی سے دز مراعظم كوبهي بنائي ـ اب حقيقت ان دونول يرواضح مو چکي هي كه پيسب كشنوركي حال تقي ـ كسى بات يروه سب او بي آوازيس منف كله - بهرايك آواز كونجي كوئي يوجهر ما تفا: در مجھے وہ لفظ تو بتا وَجوتم نے با دشاہ سلامت کو بتایا تھا جس سے وہ دوبارہ انسانی صورت میں واپس يوسكتر ينه\_"

. '' وه ایک جادو کی لفظ تھا۔'' کشنور نے ہنتے ہوئے کہا:'' اور بیروہ زبان ہے جسے نہ با دشاہ جا نتا تھاا در ندوز مراعظم کومعلوم تھا۔ وہ لفظ تھا:'' متا بور''

يەسنىتە بى دونون سارس داپس رداند بوئے مادە الوبھى ساتھىتى م

جب وہ تھلی ہوا میں پنچے تو با دشاہ مڑا اور مادہ الو سے کہنے لگا:'' اے مہر بان! تم ہماری مدد نہ کرتیں تو ہم ساری عمرسارس ہی رہتے۔''



تنیوں نے مغرب کی طرف تین دفعہ جھک کر متابور ۔۔۔۔۔متابور ہااور بلک جھیکتے میں وہ انسان بن گئے۔ مادہ الوایک انہائی خوب صورت لڑی کا روپ اختیار کرچی تھی وہ دراصل بادشاہ کی ایک خادم تھی۔ لہذا بادشاہ سلامت، وزیراعظم اور خادمہ دابس کل میں لوٹے، جہاں ان کو وکی کر کوگوں کی خوشی کی انہا نہ رہی۔ انھوں نے ان کا شان دار استقبال کیا، کیوں کہ کشنور کا بیٹا بادشاہ بن کران پرظلم ڈوھار ہا تھا۔ بادشاہ سلامت نے فوجیوں کا ایک دستہ بجوادیا تا کہ وہ کشنور اور اس کے بیٹے مرز اکو گرفتار کر کے لائے۔ دونوں باپ بیٹے کھائی کرسور ہے تھے، اس لیے آ رام سے اس کے بیٹے مرز اکو گرفتار کر کے لائے۔ دونوں باپ بیٹے کھائی کرسور ہے تھے، اس لیے آ رام سے گرفتار کر لیے گئے۔ بادشاہ اور انسی خوشی زندگی گزارنے گئے۔ کیک

گھرے ہرفردے لیے مفید اہنامہ ہمدر وصحت محکمات وصحت

صحت کے طریقے اور جینے کے قریع سکھانے والا رسالہ

اللہ صحت کے آسان اور سادہ اصول ﷺ نفسیاتی اور ذہنی اُلجھنیں

اللہ خواتین کے حمی مسائل ﷺ بڑھا ہے کے امراض ﷺ بچوں کی تکالیف

اللہ جڑی بوٹیوں ہے آسان فطری علاج ﷺ غذا اور غذائیت کے بارے میں تا زہ معلو بات

ہمدر وصحت آپ کی صحت ومسرت کے لیے ہر مہینے قدیم اور جدید

حقیقات کی روشن میں مفیدا ور دل چسپ مضامین پیش کرتا ہے

ریکھین ٹائٹل ۔۔۔۔ خوب صورت کٹ اپ ۔۔۔ تیمت: صرف مہم ریپ

ایجھے بک اسٹالز پر دستیاب ہے

ہمدر وصحت ، ہمدر دسینٹر ، ہمدر د ڈاک خاند ، ناظم آباد ، کراجی



#### معلومات افزا

معلومات افزا کے سلسے میں حب معمول ۱۱ سوالات دیے جارہے ہیں۔ سوالوں کے سامنے تمین جوابات ہیں تکھے ہیں، جن میں سے کوئی ایک سی ہے کم گیارہ سے جو بہات دیے والے نونہال انعام کے سی تمین جوابات ہیں تکھے ہیں، لین انعام کے لیے گیارہ سے زیادہ سی جو بات ہیں جائے گا۔ اگر ۱۹جوابات سی دیے والے نونہالوں کور جی دی جائے گا۔ اگر ۱۹جوابات سی دیے والے نونہالوں کے سرف نام شالع کیے جائیں گے۔ قرالے جائیں سے در عداندازی میں شامل ہونے والے باتی نونہالوں کے صرف نام شالع کیے جائیں گے۔ گیارہ سے کم سی جوابات وینے والوں کے نام شائع نہیں کیے جائیں گے۔ کوشش کریں کہ ذیادہ سے زیادہ جوابات سی وی اور جوابات وین والوں کے نام شائع نہیں کے جائیں گے۔ کوشش کریں کہ ذیادہ سے زیادہ جوابات سی وی اپنا کھل انعام میں ایک اچھی کی کتاب حاصل کریں۔ صرف جوابات (سوالات نہ تکھیں) صاف صاف لکھ کر کو بن کے ساتھ اس طرح ہمیں کہ کہ جنوری ۱۹۵ میک میں شاخل کو بن کے علاوہ علاحہ کا کارکنان انعام کی دار نہیں ہوں گے۔ ہمیں اپنا کھل ان میں ایک اپنا کھل

 ا۔ سعودی عرب میں عرفات اور منی کے درمیان ایک مقام ہے جے ..... کہتے ہیں ۔ (المعلیٰ یمز ولفہ جبل الرحت) ٣- قرآن مجيد مين ....... كواره حمالا من كالقب ديا حماي .. (حفرت جريل "حفرت امرائيل" حفرت عزرائيل) سا ۔ ۔۔۔۔۔ یا کتان کے مورز جزل بھی رہے اور وزیراعظم بھی ۔ (خواجہ ناظم الدین ۔ ملک غلام محد ۔ جزل اسکندرمرز ۱) مع - نوئل انعام یا فتہ یا کتانی سائنس داں ڈاکٹرعبدانسلام شلع ......من پیدا ہوسئے تھے ۔ ( جھٹک \_سر محود ھا ۔ اٹک ) حضرت خواجه نظام الدين ادليا كي پيدائش ٢٥مفر ..... كومو أي شي \_ (۲۳۲ه \_ ۱۸۰ م \_ ۱۵۲۵) ٢- شارنج كي كميل مين ايك كملائرى كي ياس ..... بياد ب بوت بي .. (بات ۔ آٹھ ۔ نو) **کے ۔ ۱۵۴۰ م**نے ۱۵۵۵ وتک ہندستان پر ......فاندان کی حکمرانی رہی ۔ (سوری یا لورهی یه تغلق) ٨ \_ " مخارست السه ١٠٠٠ كا دار الحكومت \_\_ \_ (ردمانيه مقدونيه موريطانيه) **9** رتبے کے لیاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ہراعظم ...... ہے ۔ (افريقا يايرپ يايشيا) • 1 - بہلی اور دوسری رات کے جا ندکومر بی زبان میں ...... کہتے ہیں ۔ (قر - بدر - بلال) 11 آپ كوداداك اكلوتى بيخ آپ كىسىسىيى .. (تايا \_ پيا \_ والد) CARROT"-1۴ انگریزی زبان شی .....کو کتے ہیں۔ (چتندر \_ لوبا\_ گاجر)

ماه نامه بمدردتونهال جوري ۱۵ ۲۰ ميسوي

|               |                                | CARAL MANAGEMENT                                                                                                 |                                                                                                  |
|---------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (321 - 32     | (آنزد ـ                        | لدین عرف شاه مبارک قعا به                                                                                        | ا۔ رومن ہندسوں میں ۹ اے مدوکوانگریزی<br>1۔ مشہورشاعرکا اصل نام شیخ مجم ا                         |
| ا ۔ پکوڑیاں)  | لببیاں ۔ ربوڑیاں               |                                                                                                                  | <b>1۔</b> ارووز ہان کا ایک محاورہ:'' اندھا ہائے<br><b>1۔</b> مومن خال مومن کے اس شعر کا دومر امو |
| زندگی ۔ دنیا) | (جال ـ                         | ور نهمین کیانهیں ہوتا<br>                                                                                        | مم ہارے کی طرح ندہوئے                                                                            |
| مرسيد         | جواب <sup>ر</sup> کھیں ) کے سا | لمو مات افزا نمبر ۲۲۹ (جز                                                                                        | نام : تا : تا : کوین برصاف صاف نام، پتالکھے                                                      |
| پر چیکاوی۔    | اگر جواہات کے صفیح             | ے خانہ، کراچی ۲۰۱۰ء کے بیٹے پراس طر<br>ایک ہی نام بہت صاف تکھیں کو پِن کوکاٹ<br>سی ع قریب نانہ اس کر الْمہ کر جو | تک جمیں ال جائیں ۔ایک کو پن پرا                                                                  |
|               | ( p <b>T + 1 0 0</b> ,         | هٔ بلاعنوان انعا می کهانی ( <b>جنور</b>                                                                          | نو پین براے<br>عنوان:نام                                                                         |

|                        | کو بین برائے بلاعنوان انعامی کہانی (جنوری ۲۰۱۵ء)                                                                                                                        |                                      |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                        |                                                                                                                                                                         | توان :                               |
|                        | - 교수 : 교육 : 교수에 1부)에 1차 발생 대통수를 등을 보는 기업에 있는 교육 (교육 기업에 대한                                                      | ام السسا                             |
|                        | para i Prim P Prim para (mai para la 1914 p. Bright P Primind i Anglaira (Al P Angle Forbitt II) and Al Charles Inspector (Al Charles II)                               | : Ç                                  |
| ں کیے جا کمیں<br>پائے۔ | ح جمیجیں کہ ۱۸ -جنور می ۲۰۱۵ وتک دفتر بہنچ جائے۔ بعد میں آنے والے کو پن قبول نب<br>رایک بی نام ادرایک بی عنوان تکھیں یکو پن کوکاٹ کر کا لی سائز کے کاغذ پر درمیان میں چ | یہ کو پٹن اس طرد<br>سے را مکی کو پٹن |



نونهال بك كلب

کے ممبر بنیں اور اپنی ذاتی لاہر ریری بنائیں بس ایک سا ده کاغذ براینانام، پورایتا صاف صاف لکھ کرممیں بھیج دیں ا در نونہال بک کلب کےمبرین جائیں۔ ممبر بننے کی کو کی فیس نہیں ہے

ہم آ پ کوممبر بنالیں گے ادرممبر شپ کارڈ اور ہدرد فاؤنڈیشن کی شاکع کردہ کتا ہوں کی فہرست بھیج دیں گے۔

> ممبرشپ کارڈ کے حوالے ہے آپ نونہال ادب کی کتابوں کی خریداری پر ۲۵ فی مدرعایت حامل کر سکتے ہیں۔

جو کتا ہیں منگوا نی ہوں ،ان کے نام ،ا پنا پوراصاف پتا ادر ممبرشپ کار ڈنمبرلکھ کر بھیجیں اور رجٹری فیس کی رقم اور کتابوں کی قیت منی آرڈر کے ذریعے سے ہمدرد فاؤنڈیشن پاکستان ، ہمدر دسینٹر ، ناظم آبا دنمبر ۳ ، کراچی کے بیتے پر بھیج دیں۔ آب کے بے پرہم کتابیں بھیج ویں گے۔

سو ریے کی کتابیں منگوانے پر رجٹری فیس ہم برواشت کریں ہے

ان کتابوں سے لائبریری بنائیں ، کتابیں خود بھی پڑھیں ادرا پنے ساتھیوں کوبھی پڑھوائیں ۔ علم کی روشنی پھیلا ئیں

🖈 همدر د فا وَ نِدْ بِینْ پاکستان ، همدر دسینٹر ، ناظم آبا دنمبرس ، کراچی \_۲۰۰۰ ۲

#### بيخطوط جدر دنونهال شاره لومبر ١٠١٧م کے بارے مل میں

آ دهی ملاقات

میرون کاراز (وقامحس) ادر بلاعنوان کهانی (شیم نوید) تو بهت ای زیاده احیمی تعیس مقدس خوری اکراچی -انکل! میں نے دو د فعہ نونہال بک کلب کے لیے اپنا نام پاوغیرہ بھیجا ہے ، مگرآپ نے ابھی تک کارڈنہیں بحيجار حافظ مصصب معيد ، جامفنور و-

آپ کا بک کلب کارڈ کیم دمبرس ۲۰۱۱ و کو بوست كرويا كياب، جلدال جائك كا-

﴿ نومبر كا شاره برلحاظ ہے احجا تھا۔ سرورق برہنتی كلكسلاتي بجي بهت اچھي گئي۔تمام كهانياں احجهي تھيں، خاص طور پرخواب کی تا ثیر افلسفی حاجاء خوش کے مچلول اور محنت کی کئیر۔مضمون ا قبال اور ان کے استاد میڑھ کر' بہت اجھالگاراس سے سبق ملتا ہے کداستاد کے لیے ہر ایک کے ول میں عزت اور احترام ہونا جا ہے۔ مولا بخش کے بارے میں بڑھنے کے بعد بتا جلا کہ یالتوجانور اینے آتا کے کتنے وفادار ہوتے ہیں۔ مجاہد آزادی يراه كربهت معلومات حاصل بوكس تحريم فاطمده حسان عليم ، عبدالحتان رحيم ، انعام الرحيم ، ملتان\_

الم نومر کا شاره احجا تھا ، مراس کا معیار پہلے سے کائی حدثك كم تفالينس كحرك لطف بهت بى لا جواب تھے۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ مدر دلونہال کو بہتر ہے بہتر بنا كي تاكم إلى نے فاكده حاصل كريں ميده

الله نومبر كاشاره بهت زبردست تعاربني كمر يرص میں مجھے بہت مزہ آیا۔عظیم قربانی اور کہانی ہیروں گا راز بہت عمرہ تھیں۔ باقی بھی پچھ کم نہیں تھیں۔ بلاعنوان کہانی تو شارے کی خاص پیجان ہے۔ ہر شارے پر بہت محنت کی جاتی ہے اور ہرشارہ مہلے ہے يوه چره کرآتا نے نظمول ميں" نفيحت" بہت عمدہ تنی مجمه جهانگیرجوسیه، کراری -

🕸 بلاعنوان کہانی بہت ہی عجیب تھی الیکن دل چسپ محمی بم مجھے سرورق برتصور چھوانے کے لیے کیا کرنا موگا۔ نیرے یاس ایل ایک سال کی تقویر موجود ب-اسامة ففرداجا مراع عالمير بهلم-

لفور وكي كرال فيله بوسكاب-

. ﴿ نُومِرِ كَا بِيارا سَاشَارِهِ بِإِحارِ جَاكُو جِكَادُ كَى نَصِيحت م موزیاتیں، علامہ اقبال ادران کے استاد، خواب کی تعبیر اور طاله بوسف زنی کی باتمی بهت اجهی لگیس۔ حبدالببارروي العباريء فابور

پ نومبر کے شارے میں کہانیاں خوش کے کھول، ہیروں کا راز ادر محنت کی لکیر بہت اچھی آگئیں۔نظموں میں ' دہم فیل ہو مکھ'' اور '' دل کی آ داز'' بہت پیند آئیں۔ محمد شایان اسمرخان مرا**ی ۔** 

انومبر کے شارے میں ساری کہانیاں اچھی تھیں۔

ماه تامه بمدردتونهال جوري ۱۵۱۰ میسوی 🚄 ۸۱ 🖹 ۰

ارىيە بنول،ليارى ياۋن ئراتى ـ

"عربی زبان کے دی سبق" جس کے مصنف "مولا ناعبدالسلام ندوی" بیں ،منگوانے کا کیا طریقہ ہے؟ روماندا حمد ، لا مور۔

سی به منگوانے کے لیے 24 رید کامنی آروز جدر دفاؤ تڈیشن ، کرا ہی کوارسال کردیں۔ آپ نے عظ میں بالنیس لکھا۔ بالپورا اور صاف مان ضرور لکھا کریں۔

الله نومبر کے شارے کی تمام کہانیاں دل کو بھا گئیں۔

ہیردل کا راز میں ادر لیس کولا کچ کی اچھی سز الحل ۔خوشی ہیردل کا راز سب نے پھول (جادید بسام) میں میاں بلاتی اور فلسفی جا جا مانا ، پٹیالدووست محمد (محمد شاہد حفیظ) میں فلسفی جا جا جیسے لوگ کم ہی ملتے ملاسب کہانیاں بہت اور میں سات کہ ہمارے ملک میں ان کی تعداد ہو ھا ادر ہیردل کا رازسب نے مائے مارے ملک میں ان کی تعداد ہو ھا در ہیرول کا رازسب نے مائے مارے ملک میں ان کی تعداد ہو ھا در ہیرول کا رازسب نے مائے مارے ملک میں ان کی تعداد ہو ھا در ہیرول کا رازسب نے مائے مراجی۔

الله بوسف ذئی کے بارے میں پڑھا۔ کاش جمیں مجھی الله تعالی اتنا حوصلہ عطا فرمائے۔ نونہال ادیب بہت اچھاسلسلہ ہے۔ معیر کموسد مراچی -

ا نومبر کا شارہ ملا۔ جا کو جگادُ اور پہلی بات سے شروع کے نومبر کا شارہ ملا۔ جا کو جگادُ اور پہلی بات سے شروع کل کر کے نونہال لغت پرختم کیا۔ روش خیالات اور تقل کی آ داز' اچھی ہے۔ مجاہد آ زادی معلوماتی مضمون تقا۔ معلوماتی مضمون تقا، مو دل پر اثر کر میا ۔ کہانیوں میں معلوماتی مضمون تھا، جو دل پر اثر کر میا ۔ کہانیوں میں ہیروں کاراز بازگاہمت والا ہمنت کی کیر بخوش کے چول،

باعنوان الہی تھیں اور خاص طور پرنگ فی جا جا تہ بہت زبردست کہانی تھی۔ اقبال اور ان کے استاد بہت خوب صورت معلوباتی مضمون تھا۔ اس مادعلم در ہے بہت بی خوب صورت گلدستہ تھا۔ مولا بخش کے بارے بیس پڑھ کرآئھوں بیس آ نسوآ گئے۔ آ ہے مصوری سیکھیں ، اچھا لگا۔ نونہالوں کی کوشش کا۔ نونہالوں کی کوشش اچھی رہی۔ دفاع وطن اور تعلیم ، ہمدرد نونہال اسمبلی کا فوب صورت موضوع تھا۔ آ مند، ھاکشہ سعید ، کمرا ہی ۔ فوب صورت موضوع تھا۔ آ مند، ھاکشہ سعید ، کمرا ہی ۔ فوب صورت موضوع تھا۔ آ مند، ھاکشہ سعید ، کمرا ہی۔ فوب صورت موضوع تھا۔ آ مند، ھاکشہ سعید ، کمرا ہی۔ فوب مروق تھا۔ آ مند، ھاکشہ سعید ، کمرا ہی۔ بیردن کا راز سب سے اچھی کہانیاں گلیس۔ مروق جوق کے بیرون کا راز سب سے اچھی کہانیاں گلیس۔ مروق جوق کے بیرون کا راز سب سے اچھی کہانیاں گلیس۔ مروق

ادر ہیروں کارازسب سے اچھی کہانیاں تھیں۔ خوش کے بھول ادر ہیروں کارازسب سے اچھی کہانیاں تھیں۔ جواہد آزادی میں انکل مسعود احمد برکاتی نے ہمیں مولانا محمعلی جوہر کی زندگی کی بہت ول جسپ با تھیں بتا کیں مولا بخش کا قصہ بڑھ کر آ تھوں میں آنسوآ محمے ۔ روشن خیالات میں ہمیں بہت عمدہ عمد وہی تیں بڑھ نے کو ملتی ہیں ۔ لڑکا ہمت والا بھی بہت عمدہ عمد وہی تیں بڑھ نے کو ملتی ہیں ۔ لڑکا ہمت والا بھی بہت اچھی کہانی تھی ۔ البتہ بلاعنوان کہانی سیجے مشکل تھی۔ ماکشہ می مالد قریش ہیکھر۔

النومبر كاشاره دل چسپ تھا۔فلفی جا جا الركا ہمت والا اورخوش كے كچول وغيره دل چسپ كہانياں تھيں۔ "عظيم قربانی" پڑھ كرآتكھوں میں آنسوآ مجئے۔ انكل! بلاعنوان كہانی میں" ٹائم مشین" سمجھ میں نہیں

آئی کہ بھلا ماضیٰ کی سیر کیسے ہوسکتی ہے۔ مجھے انمیاء کرام علیہ اللام کے تھے پڑھنے کا بہت شوق ہے، برائے مہر بانی انہا وکرام علیہ السلام کے قصے بھی شائع كرير \_ رابعه فلا ور، كرا جي \_

 تمام کہانیاں پندآ کیں۔ پہلے نمبر پر میروں کاراز، دومرے نمبر پرفلسفی جا جا اور خوتی کے پھول، تیسر ہے نمبر يركز كاجمت والاتهين - جور دنونبال جبيها رسالها در کوئی نہیں ۔نونہال اویب کی کہانیاں بھی پیندآ نمیں ۔ النی گھر کے لطفے میر ہٹ تھے۔ سرورق نہایت خوب صورت نھا ۔ ہم نبل ہو محط نظم بہترین تھی۔ باتی نظمیں بھی اچھی تھیں ۔ نونہال مصور کی تصویریں مجی الچھی تھیں ۔ محد شیراز انصاری ، کراچی ۔

🕸 برشارے کی طرح نومبر کا شارہ بھی اجھالگا۔ویے تو پورارسالہ ہی اے ون تھا ،مگر جھے خاص کرفلے عاجا (محد شا بدحفیظ)، بلاعنوان کهانی ( فسیم نوید )، میرول کا راز ( و قارمحن ) اور نظم ول کی آ واز (محمد مشاق حسین قادری) احجی آگیں ۔مجابد آ زادی (مسعود احمہ بركاتى) ايك بهت اى اچھى تحريقى يكول فاطمدالله يخش الياري ٹاؤن اکرا جي۔

🖝 نومبر کے شارے کی سب سے اچھیٰ کہا ٹی نکسفی حاجا اورخوش کے مچول تھی۔ ہلی محرکے لطفے بھی اچھے تھے، ممر پر کھی لطینے پرانے تھے۔ آپ نے لطیفے شائع کیا سریں \_ہم نیل ہو کئے تھم مزے دارتھی علم وریجے میں

ملک ملک کی کہاوتیں پڑھنے میں بڑا مزہ آیا۔منت ک لكير بهي بهت الحيمي ألصى الساري ، حكمة المعلوم -ہ نومبر کا شارہ سب شارول سے بازی کے گیا۔ کہانیوں میںلڑ کا ہمت والا ، ہیروں کاراز ، اورفلسفی جا جا ٹاپ پرتھیں میاں بلاتی کا ایک اور کار نامہ پڑھ کردل خوشی سے جر کیا۔ منی گھریڑھ کرلطیفوں نے منے پر مجبور كرديابه بلاعنوان كهاني تجمي تمسي طرح ووسري كمهانيول ہے کم نہتی ۔انگل! میں نونہال بک کلب کاممبر مناحا ہتا ہوں ۔ انگل! کیا ہم بلاعنوان انعامی کہانی کے ایک ہے زياده عنوان بهيج سكتے ہيں۔ حافظ محر منيب ، وزير آباد۔

بككلب كالمبرخ كے ليے يا دركار موتاب، ووآب نے خط کے یعے لکھائی جیس ۔ بلاعنوان كهاني كامرف ايك بي عنوان لكماكري \_

🛊 ہدر ونونہال ایک ایسا رسالہ ہے جو ہر کسی کے دل میں بس جاتا ہے۔ اس ماہ کا ہی نہیں ، بلکہ ہر مبینے کا شاروبرمث بوتاب -اظهر على بعوان ، لا ركاند مردرق شوخ رنگول سے مجر پور مگر دھندلاسا تھا۔ جا کو جگاؤ اور پہل بات میں اچھی اچھی یا تیں پڑھنے کو لمیں کہانیاں سب ہی اچھی تھیں اخاص طور پراڑ کا ہمت والا ،مولا بخش ،خواب كي تا ثيز، فلسفي حاجا منفر د كهانيال تحیں ۔ بلاعنوان اورمحنت کی لکیر بھی عمدہ کہانیاں تھیں ۔ مضامین معلومات سے بھر پور اور اچھے تھے۔مضمون عظیم تر إنی (بنع ورویش) الم حسین کے بارے میں

عقیدت امحبت اعظمت ا دلیری اورعظیم قربانی سے تجر بورتها محمد اجمل شابين انساري ، لا مور ..

 مال بہت بندے۔ میں مات سال ہے مدرونونہال کا قاری ہون ۔ میں نے بڑی أميد ے آپ کو یانج ایجے خط لکھے تھے الیکن آپ نے انھیں روی کی ٹوکری کی نذر کردیا۔نومبر کے شار ہے میں اپنی کہانی و مکیر کر بہت خوشی ہوئی۔ کیا مجھلے خاص نبرل سكتة بين؟ محمة النب چك فيغ ، حكوال .

محیلے خاص بمرکس کس سال کے جاہیں بنعیل لکھیے۔ ان نومبر کا شارہ بہت مزے کا تھا۔ ہرکہانی ایک سے

بو ھ کرا یک تھی۔ واقعی بہت مزے دار کہانیاں تھیں۔

انوشه بالوسليم الدين،حيدرآ باد-

. کہا نیوں اور نظموں میں مجھے ہیروں کا راز ، ہم لیل ہو گئے ، مخت کی کیس بہت اچھی گیس۔ شاہ زیب مسرت، بهاول بور-

الله كمانيول من مجالدة زادي (معود احمد بركال )، فلفى حاجا (محمد شامد حفيظ) سميت تمام كمانيال الحيمي تھیں میال بلاتی کی کہانی نے رسالے میں جار جاند لگادیے محمد تکلیب و بہاول پور۔

 نومبر کا شارہ بہت اچھالگا۔ تمام تحریریں ایک ہے۔ بز هکر ایک تھیں۔ مجاہد آ زادی، نیروں کا راز، مولا بخش اور بلاعنوان کہانی بہت اچھی لکیں ۔غرض رسالہ يزه كرمعلومات ميں بہت اضافه ہوا فلسفی حاجا بھی

بہت اجھی کا وش رہی ۔ زینب تا صرب تیمل آیا د۔ ه نومبر كا شاره سير مث نما - تمام كبانيال لا جواب تھیں انگرمتٹراتی ککیریں کی محصوں ہوئی اوراس بار لطيفے چٹ ہے اور مزے دار تھے ۔سمعید وسیم سکھر۔ ا نومبر کا شارہ سرورق سے لے کر نونہال لغت تک بہت اچھا رہا، مگر باعثوان کہانی بہت ک انوکھی تقى مريم مديق ،كوركى ،كراجي -

 نومبر کا شارہ بہت ٹاپ پرتھا۔ ہر کہانی اچھی تھی۔ بلاعنوان كهاني بالكل مجي سمجه مين نهيس آئي \_ لطفي بهت ا بھے لکے رمعد مدلتی ،کورکی ،کراجی۔

 فومبر کا شاره بهت شان دارتها بنسی گھر عظیم قربانی ادر ہیروں کا راز بہت پیندآ تمیں۔ بلاعنوان انعامی کمانی کا ترجواب ليس تقا \_ افرح صد لقي ، كوركي ، كرا ي \_

🕸 نومبر کا ہمدر دنونہال ہمیشہ کی طرح احیما نگا۔ جامو جگاؤ ایک اصلاحی سلسلہ ہے، پڑھ کر اچھا لگا ۔مسعود احمد برکاتی نے خوب صورت انداز میں مولا نامجمعلی جو ہر کا تعارف کروایا۔عظیم قربانی ایک سبق آ موز جب که هیرول کا راز لا کچی انسان کی کهانی تھی ۔ نومبر کے مہینے کی سب ہے اچھی کہا نیاں محنت کی لکیراورخوشی کے پھول تھیں محمداحسان حمان مراجی ۔

🕸 نومبر كاشاره آب كى محنت كامند بولتا ثبوت تعاريم لحاظ سے اچھا تھا۔ میں آپ کی محنت کی داددیتی ہول ۔ آپ ایک طرح سے علم محصیلارہے ہیں۔ بیاجی بات ہے اور

ماه نامه بمدردنونهال جنوري ۱۵ و۲۰ ميسوى [ ۸ ۴ ]

الله تعالی علم کی روشی نصیفانے والے کو پهند کرتا ہے۔ جاگو جگاؤ نے دماغ روش کردیا۔ کہلی بات اچھی گئی۔
روش خیالات واقعی روش سے لظم دل کی آ داز، وقت اور لفیحت الجھی گئیس۔ ''عظیم قربانی'' نے آ تکھیں کھول دیں یہلی گھر اور خبر نامہ ہمیشہ کی طرح ایجھے تھے۔ کہانیوں میں مولا بخش مجاہد آ زادی ، ہیرولی کا راز، خوشی کے چول میں مولا بخش مجاہد آ زادی ، ہیرولی کا راز، خوشی کے چول اچھی گئیس۔ ماہم فاطمہ ورجیم یارخان۔

الله نومبر كاشاره براه كربب مزه آيا-بنس كمر براه كر بهى ببت لطف آيا-سب سے المجى كبانى لاكا بهت والا (عبدالرؤف تاجرر) كي تهى ميں برياه كا بهدود نونهال براهتي موں -كيا بم كو بن كونو لو اشيث كرداكر بهيج سكتے بيں؟ طوئي جا ديد، جكة المعلوم -

کوپن کی فوٹو کا پی تھول ٹیس کی جاتی۔ ایک کوپن مرف ایک بی نام کھیے۔

اس مہنے کا شارہ اچھانہیں لگا۔ کہانیاں پچھ خاص نہیں تھیں۔ بلاعنوان کہائی انتہائی نضول تھی۔اس کہائی کا معیار پچھے خاص نہیں تھا۔ بنسی گھر بھی اچھانہیں لگا۔ نمیرامسعود، کمراجی۔

و نومبر کے شارے کی تعریف کے لیے الفاظ نہیں ہے۔ الله ظافہ ہیں۔ ہیں۔ ہاعنوان انعامی کہائی سب سے پہلے نمبر پر تھی۔ محت کی کئیر دومرے نمبر پر نلسفی موت کی کئیر دومرے نمبر پر نلسفی ما جاتھی۔ مفیقہ وسیم سکھر۔

م نومبر کا شار و بہت شان دار تھا۔ ہر کھائی ایک سے

بره کرایک تھی۔ ٹونہال ادیب ادر علم در ہے کی تحریری بہت ہی اچھی گئیں۔ عاقب اساعیل، سارہ اسامیل، جور بیاساعیل، عائشہ اسامیل، میر پورخاص۔

الله تازه شاره خوب صورت کاوشون کا مجموعها - جا کو بگاؤ

سے الے کر آ دھی ملاقات تک ہرتحریر البھی تھی۔ ماشا الله

ہردونو نہال روز ہروز آئی کررہا ہے - بلاعنوان انعائی کہائی

ہرت مزے وارتھی المعمومالم، ندین ، ہمزہ ، ماری ، کراچی ۔

الله نومبر کا شاره بہترین اور بہت ول جسپ تھا۔ ساری

کہانیاں ایک ووسر برسبقت کے کئیں ، جنہیں ہڑھ کہانیاں ایک ووسر برسبقت کے کئیں ، جنہیں ہڑھ مرکزہ ہمی آیا اور اچھا سبق بھی ملا ۔ کہائی محنت کی کئیر

بر حد سبق آ موز کہائی تھی ۔ کیا شی این بجیجا اپنی مروزق کے لیے بیجی عتی ہوں؟ برائے مہریانی مجھے اپنی مروزق کے لیے بیجی عتی ہوں؟ برائے مہریانی مجھے اپنی مروزق کے لیے بیجی عتی ہوں؟ برائے مہریانی مجھے اپنی کرور خاص۔

بر کا کہ کلب کا ممبر بنالیں ۔ فریحہ فاطمہ ، میریور خاص۔

بک کلب ک مبرشپ کے لیے پالوث کرایا ہے۔ تصویرزیادہ سے زیادہ یا چی سال عمر کی ہونی چاہیے۔

الله نومر کا شارہ بہت زبردست تھا۔ تمام کہانیاں اچھی کیس۔ ہدردنونہال بجوں کے لیے ایک معیاری رسالہ سے۔ اس کی جتی معیاری رسالہ سے۔ اس کی جتی تعروصا ہو، کراچی۔ اس کی جانی کہانیاں مولا بخش ، خوشی کے بھول اور بلاعنوان انعامی کہانی ہبت اچھی گی۔ محمدا فرمان مان مراجی ۔

ات تمام کبانیاں الحین لکیں۔ جا کو جگاز اور پہلی بات سب سے زیادہ الحین کلیس۔ جواد الحین، لا مور۔ میں

اه نامه مدردلونهال جوري ١٥٥ ميسوى ﴿ ٨٥ ﴾



#### مم شده انگوشی ۲۰ سال بعدل کی

امریکامیں رہنے والی مسالہ ایک خاتون الربتھ کلارک کوابی ۱۹۵۴ء میں کم ہونے وا نی انگوشی واپس مل گئی ہے ۱۹۵ء میں نیکساس کی خشک جھیل میں ان کی انگوشی تم ہوگئی تھی ۔ انھوں نے انگوشی بہت تلاش کی ، مگر نا کا می ہوئی ۔انگوشی ملنے کے بعد خاتون کوانتہائی حیرت ہوئی۔ انھوں نے کہا کہ مجھے اس کے ملنے کی بہت خوشی ہے اور اس کو ڈھونڈنے کے لیے میں نے بہت کوشش کی تھی، گراب بدانگوٹھی ۲۰ سال بعد واپس ملی ہے تو اس کا حلیہ بدل چکا ہے ،کیکن میں پھر بھی بہت خوش ہوں ۔

#### يورب كاغليظ ترين انسان

ر کار ڈ تو بنتے ہی ٹو شنے کے لیے ہیں ، لیکن کچھ رکارڈ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا ٹوٹنا مشکل نظر آتا ہے۔ابیا ہی رکارڈ رکھنے والا چیک رمی پیلک کا''لیوڈ ک ڈولیز ل'' نا می شخص ہے، جے یورپ کاغلیظ ترین انسان ہونے کا اعز از حاصل ہے۔ بیٹھ صرف را کھ کے بستر یر ہی سوتا ہے اور اس نے اپنے تمام کپڑے اور گھر کا دوسرا سامان جلا کر اس کورا کہ میں بدل و الاب، تا كما پنامن بسندبسر تياركرسك واست حكومت كى طرف سے مرميني الم يونله دیے جاتے ہیں،لیکن وہ بھی قسطوں میں کہ کہیں میرمر پھرا آ دمی انھیں اینے بستر کا حصہ بنانے کے لیے جلاہی ندڈ الے۔ ☆



#### مولا نااساعیل میرخمی

#### تھوڑ اتھوڑ ابہت

بنایا ہے چریوں نے جو گھونسلا سُو ایک ایک تِنکا اِکٹھا کیا عمیا ایک ہی ہار سورج نہ ڈوب حمر رفتہ رفتہ ہوا ہے غروب قدم طے ہوا ہے سفر سُمَّيْنِ كُظِ كُظِ مِينٍ عمري كزر برستا جو مینھ موسلادھار سو یہ منھی بوندوں کی بوجیمار ہے درختوں کے جھنڈ اور جنگل کھنے ایونی پنے پنے سے ال کر بنے لگا دانے رانے سے غلے کا ڈھیر یرا کموں کموں سے برسوں کا پھیر

بڑا کھوں کھوں سے برسوں کا پھیر کھا، لکھنے والے نے ایک ایک حرف ہوئیں مگڈیاں کننی کاغذ کی صُرف ہوئی کلھتے کمرتب کتاب ہوئی لکھتے کمرتب کتاب ای پر ہر ایک شے کا سمجھو حساب

> اگر تھوڑا تھوڑا کرو صبح و شام بڑے سے بڑا کام بھی ہو تہام

ماہ نامہ ہمدردنونہال جنوری ۱۵۱۰ میسوی کے ۱۸۲ کے

## ہدردنونہال اسبلی علم کی شمع سنے ہو مجھ کومحبت یا رب

مدر دنونهال اسمبلی راولینزی ......درون : حیات محملی

ہمدر دنونہال اسمبلی راولپنڈی کے اجلاس میں محترم پروفیسر ڈاکٹر رشیدا ہے نعیم (چیئر مین اور ڈین فیکلیٹی آف سوشل سائنسز، علامہ اقبال اوین یونی ورشی مہمانِ خصوصی تھے۔ اراكن شوري بمدر دمحتر م نعيم اكرم قريشي اورمحتر م كزنل عبدالحميد آ فريدي نے بھی خصوصی شرکت ک ۔ بوم ا قبال کے موقع پراس اجلاس کا موضوع تھا: ' معلم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب'' البيكر اسمبلي نونهال عائشه اسلم تھيں۔ تلاوت قرآن مجيد وترجمه زرش رياض وساتھي نونہالوں نے اور حمد باری تعالی نونہال نور العین نے پیش کی۔ رفیع الله وسائھی نونہالوں نے فرمان رسول اور کول نے ہدیئے نعت پیش کیا۔نونہال مقررین میں عیشا سحر،نوریا ایمان، مناحل شنراد ،حما داحمدا ورخرم شنرا د شامل تھے۔

قومی صدر ہدردنونہال اسمبلی محترمہ سعد میدراشد نے کہا کہ قرآ اِن کریم کے وریعے باری تعالیٰ نے ہمیں ایک دعا کی تلقین فرمائی جسے کثرت سے دہرانے کی ضرورت پہلے بھی رہی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ دعاہے: " ترب زِ دنی علما" علامه اقبال نے اس دعا کو کس خوب صورتی ے ایک مصرعے میں سمویا ہے۔ "علم کی شع سے ہو جھ کو محبت یارب!"

قائد نونہال شہید حکیم محد سعید فر مایا کرتے تھے کہ ملم کاحصول دیگرا توام کے لیے تو دنیادی ترقی کے لیے ہوسکتا ہے، کیکن ہر مسلمان مرد اور عورت برعلم کا حصول فرض کر دیا گیا۔ ہماری بے شار پریشانیوں کا خاتم ممکن ہے، اگر ہم علم کے فروغ کواولین حیثیت دینے پرآ مادہ ہوجا کیں۔





همدر دنونهال اسبلي را ولينثري مِن بروفيسر ۋاكٹررشيدات تيم، جناب نعيم اكرم قريشي ، كرنل عبدالحميدة فريدي اورنونهال مقررين

محتر منعیم اکرم قریش نے کہا کہ مم صرف کتابوں کا پڑھنااورامتحان پاس کرنا ہی نہیں، بلکہ آ ب کے کردار اورسوچ وعمل میں اچھی تبدیلی کانام ہے۔ آج بچوں اور نوجوانوں کوا قبال کی فکراپنانے کی ضرورت ہے۔ شہید پاکستان کی دعا" دعامے سعید" کو بھی اپنانا اور ہر اسکول میں یر ها جا ناضروری ہے۔

محترم كرش عبدالحميد آفريدي نے كہا كمانسان كے بڑے اور چھوٹے ہونے كامعيار دولت نہیں، بلکہاں کاعلم ہے۔اللہ تعالیٰ ہمیں علم کےحصول کی تو فیق عطافر مائے۔

محترم پروفیسرڈ اکٹررشیدا سے تعم نے کہا کہ ملم نیکی کا راستہ ہے۔علم کے لیے ضروری ہے کہ ہم وقت کی بھی قدر کریں۔ هبيد پاکستان عليم محدسعيدوقت كے انتہائى يابند تھے اوراس كى قدر کرتے تھے۔جن توموں نے علم اور وقت کی قدر کی وہ آج عظمت و مبلندی پر ہیں اور ہم علم اور وقت کواہمیت نہ دینے کی وجہ ہے ہی آج اقوام عالم میں محکوم اورخوار ہیں۔

اس موقع پر طالبات نے کلام اقبال پیش کیا۔موضوع کےمطابق ایک رنگا رنگ ٹیبلو بھی پیش کیا گیا۔ آخر میں نونہالوں میں انعامات تقسیم کرنے کے بعد دعا ہے سعید پیش کی گئی۔





بمدردنونهال اسمبلي لابور

> ر لورث : سيدعلى بخاري

ہمدر دنونہال اسمبلی لا ہور میں نونہال تقریر کررہے ہیں۔

ہدر دنونہال اسبلی لا ہور کے خصوصی اجلاس کی صدارت ڈ ائزیکٹر ا قبال ا کا دی محتر م احمد جاوید نے فر مائی۔ا قبال اکادمی یا کستان وزارت ثقافت ،حکومت یا کستان کے زیر انتظام کام كرنے والا ادارہ ہے۔ بيدملك كے قديم ترين علمي ادارول ميں سے آيك ہے۔اس كے قيام كا بنیادی مقصدعلامه اقبال کے شعر وحکمت کا مطالعہ وتفہیم ،اس کی تحقیق وید وین اورنشر واشاعت کا اہتمام کرنا ہے۔ اقبال اکا دی میں ہدر دنونہال اسمبلی کے اجلاس کا مقصد نونہالوں کو اکا دی کے کاموں کے بارے میں بتانا تھا۔ ہمدرونونہال اسبلی کے اس خصوصی اجلاس کی نظامت نویرا بابر نے کی۔نونہال قاری محمد قاسم نے قرآن مجید کی تلاوت کی۔نونہال مقررین میں مہرال قمر، دعا منصور، ملائیکه صابر، حذیقه پری، طیبه طارق، اجویی احمداور رجاء سید شامل تنهے، جب که حسنین بخاری، علوینه خان اور فریحه بابرنے کلام اقبال پیش کیا محترم احمد جاوید نے شگفته انداز میں نونہالوں کے سوالوں کے جوابات دیے۔ اختیام پر ہمدرد فاؤنڈیشن یا کستان کی جانب سے ا قبال ا كا دى كاخصوصى تعاون يرشكر سادا كيا كيا-公

ماہ نامہ مدر دنونہال جنوری ۱۵۰ عیسوی 🚄 ۹۰

= distant

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہریوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

> المنهور مصنفین کی گنگ کی مکمل رینج الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی ہی ڈی ایف فائلز 💠 ہرای کِک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سيريم كوالثي، نار مل كوالثي، كميرييدٌ كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اڈاؤنلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ۱۔ ستروہ سریں احراب کو ویسٹ سائٹ کالنگ ویکر منتعارف کرائیپر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



### غزالهامام



اس بارہم مصوری کے بیجائے آپ کو'' فلا ور پوٹ'' بنا ناسکھا ٹیس گے۔ایک بروے سائز ی ہوتل لے کراہے بڑی قینجی یا کٹر سے اس طرح کا ٹیس کہ اس کی گولائی میں فرق نہ پڑے۔ تصور میں دیکھیے کہ بوتل کا کتنا حصہ کا ٹا گیا ہے۔ اب اس میں مٹی ، کھا د بھرلیں اور کوئی ایبا بودا لگائیں، جوہیل کی شکل میں بڑھتا ہو۔اے آپالی جگہ رکھ دیں، جہاں دھوپ کا گزرہو۔ ماه نامه بمدردنونهال جنوري ۲۰۱۵ ميسوي ( ۱۹ کي







بھارت کے شہرتامل ناڈو کے ایک جھوٹے سے گاؤں میں رہنے والی پر بما ہے کمار گاؤں کے بیشتر گھروں کی طرح ایک غریب گھر میں بیدا ہوئی تھی ۔ اس کے ابا کمار بابو محنت مزدوری کر کے گھر بھر کا بیٹ پالتے۔ پر بما کے پاس کھیلنے کو نہ تو کھلونے تھے اور نہ پڑھنے کو کتا بیں۔ وہ محلے کی سہیلیوں کے ساتھ آ کھے بچولی کھیلتی رہتی تھی۔ پڑھنے کا تو دور دور تک کوئی خیال تک نہ تھا۔ جب گھر کے اخراجات بڑھنے لگے تو پر بما کی خوشی کا محملی جانے کی ٹھانی ، تا کہ کمائی میں بچھاضا فہ ہوسکے مبئی جانے کا من کر پر بما کی خوشی کا شھکانا نہ رہا۔

مار بابوکوئی پڑھے لکھے آ دی تو تھے ہیں کہ انھیں کسی بڑے ادارے میں شان دار



ی نوکری مل جاتی اور گھر کے معاثی حالات سنور جاتے۔ یہاں آ کران کا خاندان ایک جھونپڑی میں رہنے لگا۔ پر بمااوراس کے بھائی کا داخلہ ایک سرکاری اسکول میں کرادیا گیا اور کمار بابوایک فیکٹری میں مزدوری کرنے لگے۔ حالات آ ہتہ آ ہتہ معمول پر آنے لگے، کین نھی پر بما کا دل تو جیسے اس کے گاؤں میں ہی کہیں رہ گیا تھا۔

کمار بابوا ہے سمجھاتے:'' بیٹا! ہم جائے ہیں تم پڑھ لکھ جاؤ۔تم پڑھ لکھ جاؤگ تو تمھارانستقبل سنور جائے گا۔''

الیی با تیں نظی پر بما کی سمجھ میں نہیں آتی تھیں۔ دہ بس ابا سے واپسی کی ضدیمیے جاتی ۔ایسے میں پر بماکی اماں اس کا دل بہلاتیں۔

وقت گزرتا رہا اور پریما بھی سمجھ دارہوتی گئی۔ اپی سمجھ داری اور پڑھائی میں ہوشیاری کی وجہ سے وہ جلدا ہے اساتدہ کی پندیدہ شاگرد بن گئی۔ میٹرک کے امتحانات میں اس نے نمایاں نمبر حاصل کر کے اسکول کا نام خوب روشن کیا۔

کمار بابوک محنت کی تیمت کو یا وصول ہونے گئی۔ وہ اُٹھتے بیٹھتے پر بما اور اس کے بہن بھائی کے لیے اعلاتعلیم حاصل کرنے اور کام یا بیوں کی دعا کرتے۔ پر بما کی سمجھ میں تو بات آ جاتی تھی ،لیکن اس کا جھوٹا بھائی کہتا:'' ارے ابا! اعلاتعلیم حاصل کر کے ہمیں کون بات آ جاتی تھی ،لیکن اس کا جھوٹا بھائی کہتا:'' ارے ابا! اعلاتعلیم حاصل کر کے ہمیں کون بات آ جاتی ہے میں دہنے والے ،ہم میں اور وہ کی میں دہنے والے ،ہم جیسے لوگوں کوکون نوکری وے گا۔''

ہڑے جائے والے ہوں۔بغیر سفارش کوئی کسی کونہیں یو چھا۔''

پریمائجی این بھانی کو مجھاتی کہ اعلاقعلیم کا نوکری سے کیاتعلق ہے! تم نوکری کے ليے پڑھنا چاہتے ہویا اپن سوچ اورائي كرداركوبہتر بنانے كے ليے؟

وقت کے ساتھ ساتھ اس خاندان کے حالات بہتر ہونے لگے۔ کمار بابو نے بیسا بیسا جوڑ کرایک آٹو رکشاخر بدلیا اور پریما کی ماں نے ایک فیکٹری میں کام کرنا شروع کر دیا تھا۔اب وہ جھونپڑی جھوڑ کرایک کمرے کے مکان میں رہنے لگے، یہی کمرا ان کا بیڈر وم بھی تھا اور یہی ڈرائنگ روم بھی ، یعنی یہاں پڑھنے لکھنے کا ماحول بنا نا بڑا دشوار تھا۔ اس کے باوجود پر بمانے ہمت نہ ہاری۔

اسكول كے بعد يريمانے سركارى كالج ميں داخلہ لے ليا۔ اس كے ياس قدرتى و بانٹ تو تھی ہی ، پھراس کی سخت جدو جہد نے اس کے اساتذہ کو بے حدمتا تر کیا۔ اس کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے کالج کے اساتذہ نے اسکالرشپ کے حصول میں اس کی مدد کی۔ ا سکالزشن کی رقم ہے پر بماکو یورے انہاک سے پڑھائی کرنے کا موقع ملا۔ یہی وجہ تھی کہ ایک کمرے کے گھر میں رہتے ہوئے پر ہمانے لی کام کے امتحانات میں پورے صوبے میں . دوسری بوزیشن حاصل کی ۔

اساتذہ کو اس کی شان دار کام یالی کا یقین تھا ہتو والدین کو بھی بورا بھروسا تھا۔ اس شان دارکام یالی کے بعد پر یمانے مزیدتعلیم حاصل کرنے کے لیے اسکے درجے میں داخلے کا فیصلہ کیا،لیکن اس کے ایک استاد ڈاکٹر رام چند نے اسے مضورہ دیا کہوہ حیارٹرڈ اکاؤنٹس میں واخلہ لے۔ پریمااستادی بات می کر حیران رہ گئی اور بولی ''سرامیں ''سی اے' کیسے کرسکتی ہوں؟'' ماه نامه بمدر دنونهال جنوبري ٢٠١٥ غيسوى ٢٩٨ ع

ڈاکٹر رام چند، پریمائے گھرے حالات سے وائف تھے، بہت شفقت سے بولے! '' بیٹا! بھی بینسوچنا کہتم ہیکام ہیں کرسکتیں۔ مجھے معلوم ہے کہتم کیوں ہی اے کرنے سے گھبرار ہی ہو۔ مجھے معلوم ہے تمھارے گھر کے حالات اچھے ہیں تھے جس کی وجہ سے انگلش میڈیم اسکول کے بجائے تم نے سرکاری اسکول سے تعلیم حاصل کی ہے تو یقین کرو کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق براتا ہے تورید کہتم انتہائی محنتی ہواور مجھے یقین ہے کہ ضرور کام یا بی حاصل کرلوگ۔'

استاد کے بیرالفاظ پر بما کے لیے کسی اعزاز ہے کم نہیں تھے، یوں اس نے فیصلہ کیا کہ وہ '' ایم کام'' کے ساتھ ساتھ'' سی اے' میں بھی داخلہ لے گی۔ یہی نہیں اس نے اپنے چھوٹے بھائی وھن راج کو بھی اینے ساتھ می اے کرنے پر راضی کرلیا۔ پر یما کی دیکھا دیکھی دھن راج بھی تخت منظم زندگی کا عادی ہو چکا تھا۔ وہ رات بھر کال سینٹر میں نوکری کرتا اور دن میں پر بما کے ساتھ ل کری اے کی تیاری کرتا۔

کا مرس کی ماسٹر ڈگری اوری اے کی تیاری کے ساتھ نیاتھ پر بیما گھر کے کا موں میں بھی ماں کا ہاتھ بٹاتی ۔اس کی محنت کو دیکھتے ہوئے اس کے تعلیمی اوا رے نے اسے جالیس ہزار رپے کی اسکالرشپ ہے نوازا۔ پریما کی محنت اور ذہانت کو دیکھتے ہوئے اس . کے والدین اور اساتذہ کو یقین تھا کہ وو پہلی ہی باری اے کے امتخانات میں کام یا بی حاصل کر لے گی۔ دونوں بھائی مہن کو اپنی کام یابی کا بھر پوریقین تھا۔

امتحان كا نتيجه حيران كرديين والاتها است الى كام ياني كاتو يقين تها،ليكن اتني شان دار کام یا بی کدایک ارب آبادی والے ملک بھارت میں وہ بڑے بڑے امیر کبیر اور ذ ہیں لوگوں کو بیچھے چھوڑ کر اول پوزیشن حاصل کر لے گی ،اس کا تو اس نے بھی سو جا بھی نہ



تھا۔ تہجہ آنے کی در تھی کہ پورے ملک کا میڈیا اس کے گھر بنیج گیا اور چندی گھنوں میں بدیا کے کارنامے کی دھوم عالمی سطح پہنچ گئی۔ ایکے روزاس فریب، لیکن باہمت لاک کے کارنامے کی دھوم عالمی سطح پہنچ گئی۔ ایکے روزاس فریب الیکن باہمت لاک کے کارنامے کی خبر دنیا بھر کے اخبارات میں صفحہ اول پرنمایاں طور پرشائع ہوئی۔ پر بما کے ساتھ اس کے بھائی دھن راج نے بھی امتحانات میں کام یائی حاصل کرتے ہوئے بائیسواں درجہ حاصل کیا۔ پولیس سالہ پر بما اپنی کام یائی پر حیران تھی تو اس کے والدین خوش سے بھولے نہیں سالہ پر بما اپنی کام یائی پر حیران تھی تو اس کے والدین خوش سے بھولے نہیں سالہ پر بما اپنی کام یائی پر حیران تھی تو اس کے والدین خوش سے بھولے نہیں سارہ ہے تھے۔ کام یائی کی خبر کے ساتھ و نیا بھر کے مشہور و معروف ا داروں نے پر بما کو نوکری کی بیش کش کروی۔ ایک انتہائی غریب الیکن محنت کش خاندان کی بہا درلا کی نے نہائی خریب الیکن محنت کش خاندان کی بہا درلا کی نے نہائی خریب الیکن محنت کش خاندان کی بہا درلا کی نایا لمیٹ دی۔

پریما کی کام یا بی صرف اس لیے خاص نہیں کہ اس نے ایک مشکل امتحان میں سب سے او نیچا درجہ حاصل کرلیا ، بلکہ میر کام یا بی اس لیے زیادہ اہم ہے کہ جن حالات میں اس نے میمر کہ سرکیا ، وہ تعلیم کو جاری رکھنے کے لیے سازگار نہیں تھے۔ ایسے حالات میں نہ صرف پڑھ لینا ، بلکہ ایک ہی مرحلے میں ''سی اے'' جیسامشکل امتحان یاس کر لینا اور اس میں سر فہرست آ جانا ، تعلیم کی دنیا کا ایک سبت آ موز واقعہ ہے۔

#### ای-میل کے ذریعے سے

ای - میل کے ذریعے سے خط دغیرہ سیجے والے اپن تحریر اردو (ان پیج تنظیق) میں ٹائپ کر کے بھیجا

سریں اور ساتھ ہی ڈاک کا کمل بتا اور شلے فول تمبر بھی ضرور لکھیں ، تا کہ جواب دینے اور دابطہ کرنے میں آسانی

hfp@hamdardfoundation.org

ہو۔ اس کے بغیر ہمارے لیے جواب ممکن ندہوگا۔

اه تامه امدردنونهال جوري ۲۰۱۵ سيس ( ١٠٠ )



پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام عبدالجید اور والدوكانام رابعه مندي تقاب

تحکیم صاحب والدین کی یانچویں اولا د تھے۔ان کی پیدائش کے دو تعمال بعد والد کا انقال ہوگیا۔ آپ وو سال کُنْ عمر میں یتیم ہو گئے ۔ان کی برورش والدہ رابعہ ہندی نے ادرتربیت بڑے معائی حکیم عبدالحمیدنے کی۔ وہ بھین ہی سے ذہین اور محنتی تھے۔ ۹ سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کرلیا تھا۔ ابتدا کی دینی تعلیم کھریر ہی حاصل کی اور اروو کے علاوہ فارس، عربی اور انگریزی قابل استادوں ہے عكيم محدسعيد ٩ جنوري ١٩٢٠ وكود بل مي سيمي حكيم محدسعيد نے نے آزاد مونے

شهيد عيم محرسعيد عا ئشەمجىرطا ہرقرنىثى ، ،نواب شاہ

يا كستان مين بهت ى عظيم شخصيات كزرى بين جيسے قائد اعظم ،علامدا قبال، عليم محدسعید وغیرہ قوم اور ملک سے سچی محبت اور بے غرض خدمت کرنے والے تو م سے دلول میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں اور تاریخ کے صفحات میں ان کے نام ہمیشہ جماگاتے رہتے ہیں۔ حكيم محد سعيد بهي أخي عظيم بستيول ميل ميل جنھوں نے قوم کی تعلیم اور صحت کے لیے اپی زندگی ونف کردی تھی۔

ماه تا سه مدردنونهال جوری ۱۰۱ کے میری

کیا۔نونہالوں کو جائی طور طریقے سکھائے ک واے ملک یا کتان میں قدم رکھا تو اس روز ليے" نونہال اسمبلی" كاسلسله شروع كيا۔ 9 جنوری ۱۹۴۸ء کا دن تھا۔ انھوں نے ابتدا تحکیم محمر سعید نے کراچی آ کراپی ممک میں ایک اسکول میں استاد کی حیثیت سے زندگی شروع کی۔ ہمدرد دواغانہ اور ہمدرد خد مات انجام دیں۔ پھر ہمت کر کے معمولی فاؤنڈیشن یا کستان قائم کیااور مدینته الحکمیه ادر ے سرمائے سے "مدرد دواخانہ" کا آغاز بیت الحکمه (لائبریری) قائم کی اس میں اعلا کیا۔ کراچی میں ایک کمرا کرائے پر لے کر درہے کی 'نهدرد يونی ورشی'' بھی قائم کی۔اس جدره مطب قائم کیا اور پاکستان میں پیدا یونی ورشی میں میڈیکل کی قدیم اور جدید تعلیم ہونے والی جڑی بوٹیوں سے دوائیں تیار کر کے الگ الگ کالج ہیں، جہاں تعلیم یا کر حکیم کے بیار بول کے خلاف جہاد شروع کیا۔ اور ڈاکٹر یورے ملک کی خدمت کرتے ہیں۔ حكيم محرسعيد كونونهالون كي تعليم وتربيت ہے خصوصی دل چیپی تھی۔انھوں نے بچوں کی مدينته الحكمه مين ايك اسكول قائم كيا اورآج تربیت کے لیے بہت کام کیا۔ ۱۹۵۳ء میں وہاں ہزاروں نونہال تعلیم کی نعمت سے بچوں کا رسالہ''ہمدرد نونہال''شائع کیا۔ فیض یاب ہورہے ہیں۔ خدمت خلق کے اور بھی بہت سے کا م نونہالوں کے لیے یا کیزہ اور مفید کتابیں شاکع كرنے سے ليے نونهال ادب كا شعبہ ١٩٨٨ء ہمدرد فاؤنڈیشن کے تحت ہوتے ہیں۔ میں قائم کیا۔خودمھی نونہالوں کے لیے سوسے ١٩٢١ء ميں ڪيم محمد سعيد کو''ستار وامتياز'' کا اعزاز دیا گیا۔شہادت کے بعد یا کتان کا زائد کتابیں لکھیں۔ایک بہت اتھے در ہے کا اسكول' مدرد يلك اسكول' ك نام سے قائم اعلا ترين اعزاز''نشانِ امتياز'' ديا۔ ان ماه نامه بمدر دنونهال جوري ۱۰۲ کي دري ۱۰۲ کي ا

#### بهترین مقرر عائشهالیاس مکراچی

میں احمہ کا موبائل فون ہوں۔ دوپہر کا وقت تھا۔ میں میز پر پڑا آرام کر رہا تھا۔ احیا نک میرے کسی ساتھی نے مجھے جگا دیا۔ مجھ رجھنجھلا ہے طاری ہوگئی اور میں نے زورز ور ہے چناشروع کردیا۔ آخراحمد کی آئکھ کھل گئ اوراس نے مجھے اُٹھا کر کان سے لگالیا۔ دوسری طرف اس کا کوئی دوست تھا۔ وہ اس سے ہاتیں کرنے لگا۔ مجھے معلوم تھا کہ اب وہ اس ے کم از کم ایک گھنے تک باتیں کرتارے گا۔ ال نے رات بحرمیرے ذریعے سے ایس ایم ایس کے تھے اور اب بیر اجوڑ جوڑ دکھ ر ہاتھا۔ مجھے ابھی تو انا کی کی ضرورت تھی۔ آخر میری ہمت جواب دے گئ اور میری اسکرین ایک جھٹے سے تاریک ہوگئی۔ . '' أف! بيٹري كوابھي جواب دينا تھا۔

کے یوم ولادت ۹ جنوری کو حکومتِ
پاکستان نے بچول کا قومی دن قرار دیا۔
حکیم محمسعید صدر پاکستان کے مشیر بھی رہے
اور صوبہ سندھ کے گورنر بھی۔ انھول نے یہ
تمام خد مات بلا معاوضدانجام دیں۔

کیم محمد سعید بڑے یا اظال شخص شے۔ ان کی زندگی میں نہایت سادگی تھی۔ ہیں نہایت سادگی تھی۔ ہیں نہیشہ سفید لباس بہنتے تھے۔ انھوں نے کوئی جا کداد نہیں بنائی۔ وہ امیر یا غریب میں فرق نہیں رکھتے تھے وہ تمام مریضوں کا مفت غلاج کرتے تھے، وہ وقت کے بڑے یا بند تھے۔

ا اکتوبر ۱۹۹۸ء کی میجی، نماز فجر کے بعد کا وقت تھا، توم کے دشمنوں نے اس عظیم شخصیت تھیم محمد سعید کو ۸۷ سال کی عمر میں شہید کر دیا۔ شہادت کے وقت آپ روز ہے اور وضو کی حالت میں تھے۔

آساں تیری لحد پر شہنم افشانی کرے۔

آسان تیرن عدر بر م استان تر در اجهی تو مجھے نہد کو ، اپنی یوم آزادی پر کھی گئی استان تیرن عدر برائی او مجھے نہد کو ، اپنی یوم آزادی پر کھی گئی استان تیرن عدر کی ۱۰ ایسان میں اور تامید مدرد نونہال جنوری ۲۰۱۵ میسوی کے استان تیرن کی میں استان تیرن کی میں استان تیرن کی میں اور تامید مدرد نونہال جنوری ۲۰۱۵ میسوی کے استان تیرن عدر تامید میں اور تامید میں میں تامید میں میں تامید م

باتیں کرنے میں، وفت ضائع کرنا یاد آ گیا۔ پھر جب اسے بہترین مقرر کا انعام ملاتو مجھے کوئی خوشی نه ہوئی، کیوں کہ وہ خودتو ان ہاتوں يرغمل كرتانبيس تقااور دوسرون كونفيحت كرتا مجر ر ہاتھا۔ بہترین مقرر تو وہ ہوتا ہے جوخود بھی ان باتون برعمل کرتا ہو، جن کی وہ دوسروں کو تفیحت کررہا ہے۔

جب احر گھر واپس آیا تو بہت خاموش غاموش ساتھا۔ مجھے اس وقت بہت حمرت ہوئی جب اس نے پورے دن میں ایک بھی الیں ایم الیں نہ کیا اور نہ گھنٹہ گھنٹہ بھرا پنے دوستوں سے ہات کی۔ مجھے ایسالگا کہ اس نے

پھر بیاں کامعمول بن گیا کہاب وہ مجھے وتت برباد کرنے کے بچائے تعمیری کاموں صرف ضرورت کے وقت استعال کرنے لگااور میں اپنی صلاحیتوں کو صرف کرے۔'' جودقت پہلے اس کا فضول کا موں میں ضالع ہوتا مجھے احمہ کا رات رات بھرالیں ایم ایس تھا،اب وہ تمیری کا موں میں صرف ہونے لگا۔

تقریر کے بارے میں بھی بتانا تھا۔''اس نے بزبراتے ہوئے مجھے جارج پرلگادیا۔

ہ ج احمد کے اسکول میں تقریری مقابلہ تھا۔ احمد بڑے اعتماد کے ساتھ ڈائس پر کھڑا تقر ر کرر ہاتھا۔ میں اس کی تقریر بڑے فورے سن ر باتھا۔ وہ کہہ ر ہاتھا:'' ہما-اگست کا دن ہر سال آ کرہمیں ہارے بزرگوں کی قربانیاں یاد ولاتا ہے۔ان شہیدوں کی باددلاتا ہے، جفول نے اینے خون کا نذرانہ پیش کیا تو آج ہمیں آزاد فضا میں سانس لینے سے مواتع میسر آئے۔ بیردن ہم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم بھی اپنی صلاحیتوں کو وطنِ یا کستان کے لیے وقف کردیں۔ خاص طور پر نوجوان میرےول کی بات من لی ہے۔ نسان کو جاہیے کہ وہ فضول سرگرمیوں میں اپنا

سرنے اور گھنٹہ گھنٹہ کھرا ہے دوستوں سے ابوہ واقعی بہترین مقرر کہلانے کے لاکق تھا۔

ماه تامه المردنونهال جوري ٢٠١٥ ميسوى في ١٠١٦ ك

عربیع سے اسمان میاجاتے وین ہاں دن تک چلتی ہوں۔اس کے علادہ ایک اور فائدہ میرسی ہے کہ اگر آپ سے لکھتے میں کوئی غلطی ہوجائے تو میرے لکھے کو ربر سے مٹایا بھی جاسکتاہے۔

مجھے سخت تکلیف ہوتی ہے جب آپ

SHARPENER سے حصیلتے ہیں ، لیکن

SHARPENER سے حصیلتے ہیں ، لیکن

کیا کروں اگر میں تکلیف نہ اُٹھاؤں تو پھر

آپ لکھیں گے کیے؟ میں بیقربانی دے کر

بہت خوش ہوں ۔ بعض ہیجے جب مجھے دانتوں

#### مال اورمُنّا

مرسله: عبدالرؤف سمراه خانوال ہوگئی رات ، سوگئے تاریے منے تم بھی موجاؤ نا پیارے تم کو ون مجر کھلاتی رہتی ہے رات کو مال بھی سونا حیاہتی ہے اور کتنا ستاؤ گے مال کو رات بھر کیا جگاؤ کے مال کو اتھے اچھے جو بے ہوتے ہی رات کو جلدی سوتے ہیں تم بھی موجاؤ منے جلدی سے خوابوں میں اب کھوجاؤ جلدی سے منے کو ماں ساتی تھی لوری منا سوجاتا س کے پھر اوری ينيسل

#### فاطمه عبدالقا در، كراجي

میرا نام پنسل ہے۔ ہوں تو میں رُبلی تلی، پر بڑے کام کی چیز ہوں۔اب آپ مید



کہ کتنے درخت کٹتے ہیں۔ کتا سیسہ (LEAD)استعال ہوتا ہے تب جا کر ایک پنسل بنتی ہے۔

#### اعتبار سیدهاریبه بنول ، کراچی

ایک جوہری کے پاس ایک گینہ ساز
ملازم تھا۔ وہ بہت مختی اور ایمان دار تھا، گر
جوہری کو اس کی کوئی قدر نہ تھی۔ ایک بار
گینہ ساز نے اپنی بیٹی کی شادی کے موقع پر
جوہری سے پانچ ہزار رپے قرض مائے ، گر
جوہری قرض دینے پر تیار نہ ہوا۔ گینہ ساز کی
تمام منت ساجت ہے کارگئی۔

ایک بارگفیندساز ایک ہیرا لیے جو ہری
کے پاس پہنچا اور بولا '' یہ ہمارا خاندانی ہیرا
ہے۔ یہ ایسا نایاب ہے کہ اس کا کوئی بدل
نہیں۔ اسے میں نے مُرے وقتوں کے لیے
بچا کر رکھا ہوا تھا۔ تم اسے گروی رکھ کر مجھے
پانچ ہزار رہے وسے دو۔''

سے چباتے ہیں تو بھی مجھے بخت تکایف ہوتی ہے، کیکن مجھے اپنی تکلیف سے زیادہ اس بات كاافسوس بوتا ہے كہ جو بچہ مجھے چباتا ہے اس کے جسم میں میرے سینے (LEAD) کے زہر یلے ذرات بینی جاتے ہیں جن سے اس کی صحت کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ میں آپ سے ایک التجا کرتی ہوں کہ مجھددانوں سے نہ چبا کیں۔ مجھے درختوں کی لکڑی سے بنایاجا تاہے ادراس لکڑی کے درمیان سیسہ (LEAD) رکھ دیاجاتاہ، جولکھنے کے کام آتا ہے۔ آج کل مجھے بہت دیکھ بھال کر کے خریدنا پڑتا ہے، کیوں کہ مجھے بنانے والے گھٹیا خام مال استعال کرتے ہیں،جس کی وجہ سے میں بہت جلدی خراب ہو جاتی ہوں۔

مجھے ایک بات کا بہت افسوں ہے کہ لوگ مجھے بڑی ہے احتیاطی اور بے دردی سے استعال کرتے ہیں اور مجھے آ دھا استعال کر سے ہی مجھنک دیتے ہیں۔ یہ بھی نہیں سوچتے

ماه نامه بمدر دنونهال جنوري ۱۰۱۵ عيوي الم ۱۰۲ عيو

#### يشخ جلى كا كارنامه مجرعر ، کراچی

يتنخ چلى جس گاؤں میں رہتے تھے اس گاؤں میں ایک عکیم بھی رہتے تھے۔ نیچ جلی کو حكيم بننے كا بہت شوق تھا۔ ایک دن شخ چلی ہے رہانہ گیا اور اس نے حکیم صاحب سے كها:" حكيم صاحب! كيا آپ مجھے حكمت سكھا دیں گے؟''

عكيم صاحب نے كہا: " حكيم بنا كوئى آ سان کام<sup>نہیں</sup> ہے۔''

کئین چخ خل نے بہت ضد کی تو تھیم صاحب نے شخ چلی کو جھھ دوائیں دی اور کہا: ''بیٹا!میں نے توشمص دوائین دے دی ہیں، اب انھیں صحیح استعال کر ہاتمھا را کام ہے۔'' کیم صاحب نے شخ چلی کوایک پر چی بھی دی جس پر لکھا تھا کہ کس مرض کے لیے کون می دوا ہے اور دوائیوں کے ڈھکن پر دوائیوں کے نام لکھ دیے۔ کچھ دنوں بعد

جو ہر کی خوش سے راضی ہو گیا اور اے قرض دے دیا۔ تکینہ ساز مسلسل یا کچ سال تک جوہری کے یاس ملازمت کرتا رہا اور آ ہت آ ہستہ اپنا قرض بورا کردیا۔ قرض کی آخری قسط دینے برنگیندسازنے جوہری سے اپناہیرا طلب كيا۔ جو ہرى نے ہيرا اس كے حوالے کرویا۔ تکمینہ ساز نے ہیرا لیا اور پانی ہے مجرے ہوئے بیالے میں ڈال کر ہلانے لگا۔ تھوڑی در بعد ہیراگل کرختم ہوگیا۔ جوہری حيران ره گيا۔

تحمينه ساز بولا: ''اصل مين سيمصري كاۋلا تھا، جبے میں نے اپنے فن سے اس طرح تراشا کہتم جبیہا جو ہری بھی دھوکا کھا گیا۔تم نے ایک یمیے کی مصری کا اعتبار کرلیا، مگر میری صلاحیتوں کا اعتبار نہ کیا۔ افسوں کہ میں ایسے ناقدرماشناس کے پاس مزید ملازمت نہیں سرساتا\_' به که کر مگینه ساز جو هری کو جیران. حيور كرجلا كيا-

اوروه آدی چلا گیا۔

تھوڑی دہر بعدایک اور آ دمی آیااور کہنے لگا:''ميرے سرميں بہت در د ہوتا ہے۔ آ پ کے پاس اس کا کوئی علاج ہے؟" شخ چلی نے کہا: ''کیول نہیں ہے۔'' شنخ چلی نے برجی میں دیکھا او رایک وهکن کھول کراس آ ذی کو دوا دی۔ آ دی د دا

تھوڑی در بعد ایک عورت آئی ادر کہنے لکی:''میرے میٹے کوغصہ بہت آتا ہے۔ پچھ دوارس "

شیخ چکی نے پریچ میں دیکھا اور ایک ڈھکن کھولا ادر اس عورت کو دوا و ہے دی ۔ عورت نے میسے دیے اور جل گئی۔

ووسرے دن جب شخ چکی نے دکان کھولی تو کل والے وہی لوگ آیئے اور ایک كنے لگا:" آب نے جو مجھے بھوك برانے

شیخ چکی بھی ایک دکان میں حکمت کرنے لگا۔ ' ایک دن احا تک بارش شردع هوگئی۔ بارش ے دکان کے سامنے کیچڑ کا ڈھیرلگ گیا۔ ادِهر ہے ایک موٹر سائکل گزری ۔ کیچڑ بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے شیخ چلی کے دواؤں کے ڈھکن پر کیچڑ کے حصینے پڑے۔شخ جلی کو بہت غصہ آیا۔ شخ جل نے سب ودائیوں کے ڈھکن اُتارے اور انھیں ایک کیڑے ہے لے کرچلا گیا۔ صاف کرنے لگا۔ ڈھکن تو صاف ہوگئے ، نکین شیخ چلی پر بھول گئے کہ س بوتل پر کون سا وُهكن لگاتھا۔

شخ چل نے دل بی دل میں کہان کو لک بات منیں "شیخ چلی نے سب ددائیوں پر غلط ڈھکن لگادیے بے تھوڑی در بعد ایک آ دی آیا اور شیخ جلی ہے کہنے لگا'' حکیم صاحب! پچھلے دو مفتول ہے مجھے بھوک نہیں لگتی اور مجھے بن ہے۔' شیخ چلی نے اس برجی میں دیکھا اور ا کے دھکن کھول کر اس آ دی کو دوا دے دی کے لیے دوا دی تھی ، اس نے تو میری بھوک ماه نامه مدردنونهال جوري ۲۰۱۵ ميسوى ( ۱۰۸ )

من میں دشمن کے ۵ جہاز بارگرائے ، جب که پہلے ۳۰ سینڈ میں جار بھارتی طیاروں کو گرانے کا عالمی رکارڈ قائم کیا۔ یہی کارنامه ان کی شهرت کا سبب بنا اور اس بنا یرانھیں'' ستار ہُ جرائت'' دیا گیا۔ جب کہ اسی وجہ سے انھیں 'الفل ڈریکن' ' بھی کہا جاتا ہے۔

اسکواڈرن لیڈر ایم ایم عالم کو بحین ای سے یائلٹ بننے کا شوق تھا ، جب کدان کے والد انھیں ی ایس بی آفیسر بنانا جا ہے تے۔ از فورس جوائن کرنے کے بعد ای خواب کی تغییر کے لیے ایم ایم عالم نے لڑائی کی با قاعدہ تربیت حاصل کی ۔ایم ایم عالم اینے خاندان کے پہلے فرد تھے، جو ارُ فورس میں شامل ہوئے۔

ونگ کمانڈر(ریٹائرڈ)محداقبال،ایم ایم عالم کے فضائی معرکے کا آئکھوں دیکھا حال بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ان

بالكل أن بند كردى تقى بهلي كچه نه بچه كهاليتا تھا الیکن اب وہ مجمی نہیں کھا تا۔''

دوسرا آ دمی کہنے لگا: "آپ نے جوسر درد کی دوا دی تھی سرور د تو نہیں گیا ، ٹیکن <u>مجھے قبض</u> ضرور ہو گیا ہے۔''

وه عورت بولی: "میرے بیٹے کا غصہ تو کم نہیں ہوا، لیکن اس کی بھوک مٹ گئی ہے۔'' مینخ چلی سمجھ گئے کہ بیان ہی کا کارنامہ ے۔ بیسوج کروہ بھا گئے لگے اور وہ سب بھی ان کے بیچھیے بیچھیے بھا گئے لگے۔ للل وُرِيْمِن

خوله بنب سليمان ، كراچي ائير كمودٌ ورمحمر محمود عالم المعردف ايم

ایم عالم (مرحوم) ۱۹۲۵ء کی پاک بھارت جنگ کے فضائی ہیرو ہیں۔ ۱۹۲۵ء میں وہ سر گودها ائر بیس میں تعینات تھے کہ بھارتی ائر فورس نے حملہ کر دیا۔اس موقع پر ملک کا د فاع كرتے ہوئے ايم ايم عالم نے ايك

باه نامه اندردنونهال جنوري ۱۰۹ ميسوي ( ۱۰۹ ميسوي

یا نچواں جہاز بھی نظر آیا۔عالم نے پہلے اس جہاز ہے نمننے کا فیصلہ کیا ادر چندسکنڈ کے طیارے پر آ گ اُ گلنا شروع کی ادر ایک آ گ کا گولا زمین سے جا مکرایا۔ نورا ہی دوسرے طیارے کو بھی آگ کے گولے کی صورت میں زمین بوس ہونا پڑا۔ کھر تیسرے طیارے کوبھی ان کی گنوں نے اپنی اسکواڈ زن لیڈ زائم ایم عالم اینے دنگ کے گیا۔ پھرتو آخری دوطیاروں سے نمٹنا ایم میں مجھے وشمن کے جار جہاز جنوب مشرق کی ۔ وہ بھی آگ کے گولوں کی شکل میں زمین طرف جاتے ہوئے نظر آئے۔ دشمن کے بوس ہو گئے۔ تاریخ میں یہ پہلاموقع تھا کہ تیز ستے۔ایم ایم عالم اور ان کا ونگ وشن سبہتر پانچ جہاز ایک منٹ ہے بھی کم وقت سے زیادہ قریب تھے۔ ایم ایم عالم بڑی سیس مارگرائے ہوں اور بیدنیا کی فضائی

دنوں میں سرگووھا ائر بیں میں تھا اور F104 جبازیر بیٹا این باری کا انتظار کرریا تھا کہ مجھے جہاز کا حکم ملے گا۔ وشمن کے حملے اندرایم ایم عالم کی گنوں نے وشمن کے ۔ سے نمٹنے کے لیے میرے کئی ساتھی پرواز کر چکے تھے۔ رحمٰن کا ایک حملہ نا کام ہواچکا تھا اور اس کے تھے میں سے جارطیارے گرادیے گئے تھے کہ دوسرے حملے کی اطلاع ملی میں F104 میں اینے ساتھیوں کے ساتھ ہوا کے دوش پر روانہ ہوا۔ زدمیں لے لیا اور تیسرا گولا بھی زمین پر بھنے ساتھ جنوب مشرقی حصہ میں تھے۔اتنے ایم عالم کے لیے کمحول کا کھیل ثابت ہوااور ہنر طیارے ، ہمارے طیاروں سے زیادہ سمسی پائلٹ نے اپنے طیاروں سے زیادہ مہارت اور جذبے کے ساتھ وٹمن پرحملہ تاریخ کابھی ایک نیاباب تھا۔ کرنے کے لیے تیار تھے۔اتنے میں دشمن کا

ماه نامه جمدر د نونهال جنور ک۱۵۰ میسوی کے ۱۱۰ کے 🗲







😉 ڈاکٹر '' آپ کے تین دانت ایک ساتھ 🐪 بہت سکھایا کیکن بیا کثر پکڑا جاتا ہے۔' مرسله: قيمالله، بدال

كيل والا: ' سجا كراگائے ہيں۔'' گا یک!'ارے بھی دے کیے رہے ہو؟'' م کھل والا : ' تول کردے رہا ہوں۔''

مرسله: سيده اريب بول ،كراري ایک دیباتی آرٹ میلری میں مصوروں کے شاہ کار دیکھنے گیا۔اے ایک تصویر پسند آ گئی۔ دیماتی نے تصویر کی قیت ہوچھی۔ '' صرف یا ﷺ سوریے۔'' مالک نے تصور کی تیت بتلائی۔

ديهاتي نورابولا: ' اتني منبكي تصويرية بوز ع چوری کے الزام میں پکڑے جانے والے کا ایک قاش ، ایک سیب ، انگوروں کا ایک کچھا اورایک کیلا، پیسب ملا کرڈیز ھسوریے کا مال موا اورتم نے یا جی سور نے مالک لیے۔''

كميرنوث شكيخ!" مریض "بیوی نے روٹی سخت یکائی تھی۔" 🕲 گا کہ "" آم کیسے لگائے ہیں؟" ڈاکٹر:''توا نکارکردیتے'' مريض:"ا نكار بي تو كياتها." **جویسله**: امرئ خان ،کراچی

😉 چوہے نے ہاتھی سے کہا:'' ایک وان کے ليےا بی نیکرتو دینا۔''

بالتملى نے بنتے ہوئے یو حیماً''تم کیا

چوہے نے کہا: ' بیٹی کی شادی ہے، ٹینٹ

**حدسله**: محمقرالزمال، فوشاب

اڑے کے والد ہے مجسٹریٹ نے کہا:"آپ نے بینے کی تربیت سیحے کیوں نہیں گی؟" باب نے کہا: '' جناب! اس کم بخت کو موسله: کون فاطمہ اللہ بخش ، کرا چی

ماہ نامہ بمدردنونہال جؤری ۲۰۱۵میسوی کیے ۱۱۱ کے

😧 مجسنریٹ (جیب کترے سے )''تم نے اس آ دی کا بیوا کس طرح نکال لیا که اس کو بالكل خبرنه بهونی .''

ملزم:'' حضور! اس فن كوسكھانے كى فيس پانچ سور ہے ہے۔''

مرسله: جواداتس الابور

ایک کتا نکلا اور اس کے پاؤل جائے لگا۔ بچہ

مال نے بوچھا ''کیول رورہے ہو، کہیں یزوی کے کتے نے تونہیں کا الیا؟" يد:" ابھي تو چھر گيا ہے، بعد ميں كاٺ بھی لےگا۔''

مرسله : محرائفل انصاري الامور

😉 ٹرین نہایت سُست رفقاری سے جارہی بخمی اس دوران گارڈ ایک کمیارٹمنٹ میں آیا اور بولا: '' جو مسافر بھاگ پورہ جارہے ہیں انھیں انسوں سے اطلاع دی جاتی ہے کہ بھاگ بورہ کا اشیشن تباہ ہوگیا ہے وہاں آ گ

😉 ایک آ وی بھا گتا ہوا پولیس ائٹیشن میں داخل موا اور كمني لكًا:" مجھ جلدى سے كرفيار كرلو، ميس نے اپی بیوی کے سر پر فونڈ امار دیا ہے۔" المكار:"توكيابيوى مركى ہے؟" آ دی: د نهیں، وہ نیے گئی ہے۔'' مرسله: نام يا نامعلوم

ایک بیگل میں کھیل رہاتھا۔ قریب گھرسے کے ایک بیگل میں کھیل رہاتھا۔ قریب گھرسے ایک اڑی والوں کے گھر گئے۔ لڑی والوں نے صاف جواب دے دیا:'' ہماری بٹی ابھی پڑھ ۔ روتا ہوا گھر آیا۔ رہی ہے۔ہم ابھی اس کی شادی نہیں کر سکتے۔'' اڑے والوں نے کہا:'' چلو کوئی بات مہیں،اس ونت اسے پڑھنے دو، ہم لوگ وو

> م محفظ کے بعد آ جائیں گے۔'' مرسله: واجد ليوي ، كرا چي

🕲 دو کھیاں حصت پر جہل قدمی کررہی تھیں۔ ایک نے کہا:" بیانسان کتنا ہے وتوف ہے۔ کتنی رقم خرچ کر کے چھتیں تعمیر کرا تاہے کیکن چلنافرش برہے۔''

مرسله: ابودرمنان، کراچی

ماه نامه جدر دنونهال جنوري ۱۵۱۵ ميسوي 🚊 ۱۱۲ 🖺 🗬

ہوں کہ اس میں میرے دانت بھی تھنے

موسله: ما تشعر خالد قريش بتعمر

🕒 بیٹا (ہاں ہے):'' مجھے لگتا ہے کہ میری بے خوالی بردھتی جار ہی ہے۔'

مان: 'دشمصين بياحساس كيسيموا؟''

بينا: "كل كلان مين تين مرتبه ميرى آئكه كلك."

جويسك : محرقرالزمال ، فوشاب

استاد (شاگردے): "تم میں ہے کوئی بناسکتا ہے کے گائے کی کھال س کام آتی ہے؟"

شاگرد:" به ساری گائے کو ایک جگہ سمیٹ کرر تھتی ہے۔"

**موسله**: ما تعجم خالد سكم

**⊕**دومیرانی ایک بارات کے ساتھ گئے ،

جہال ان کو ہار ہار یانی بلایا گیا۔

ایک میرانی نے نگ آ کر کیا " مھی تھوڑے سے چاول بھی دے دو، یانی حلق میں مچنن گياہ۔"

**حواسله** : انسادشاد، کراچی

ایک کمحہ خاموثی رہی پھر ایک مسافر ہوئے ہیں۔'' دوسرول کوتسلی دینے والے انداز میں بولا: " يريشاني كي كوئي بات نهيس، جب تك جم

لگ گئی ہے۔''

بھاگ بورہ پہنچیں گے، امٹیشن دوہارہ تغمیر ہو چکا ہوگا۔''

مدسله: صدف عار، يومال يور

😉 ایک خاتون دکان دار سے بولیں:'' آب نے ایک بھیٹے آ دمی کوملازم کیوں رکھا ہواہے؟"

وكان دار: "اس طرح جوري كا امكان بہت کم ہوگیاہے۔''

خاتون: '' ده کس طرح؟''

دكان دار:" كا مك كويتا بي نبيس چاتا كه ميس طرف د كيور باہے-"

مدال مرمنوان ، بهادراً باد

علد (دادا جان سے):" آب ابھی تک

لدُدوُهوندُرہے ہیں، میں نیالا دیتی ہوں۔''

وا دا جان: " لثرو! اس کیے ڈھونڈ رہا

ماه نامه اندردنونهال جنوري ۲۰۱۵ ميسوي کے ۱۱۳

#### جوابات معلومات افزا - ۲۲۷

#### سوالات نومبر ۱۲۰۱۰ و میں شالع ہوئے تھے

نومبر ۲۰۱۳ء میں معلومات افزا۔ ۲۲۷ کے جوسوالات دیے گئے تھے ، ان کے جوابات ڈیل میں لکھے جارہے ہیں۔ ۱۹ سیح جوابات بھیجنے والے نونہالوں کی تعداد ۱۹ سیح جوابات بھیجنے والے نونہالوں کی تعداد ۱۷ سیح جارہی 1۲ ہی تھی ، اس لیے ۱۵ کے بجائے ان سب نونہالوں کو انعامی کتاب بھیجی جارہی ہے۔ باتی نونہالوں کے نام شاکع کیے جارہے ہیں۔

- ا۔ قرآ ن مجید کی سور ہ تو ہے شروع میں بسم اللہ الرحمٰ اللہ عمٰ ہیں ہے۔
- ۔ ۲۔ زبیر بن عوام حضور اکرم کے بھولی زاد بھائی اور حضرت ابو بکرصد بق سے داماد تھے۔
- سے جامعہُ عثانیہ (حیدرآ بادوکن) میں قالون ،الجبیئر تک اورطب کی تعلیم ارووز بان میں ہوتی ہے۔
  - مع منل بادشاه اورتک زیب عالم کیری بینی زیب النساشاعره مجمی تقی -
    - ۵۔ مشہور یونانی فلسفی ستراط ایک سنگ تراش کا بیٹا تھا۔
  - ٧- پاکستان کے مشہور طبیب وادیب حکیم محرسعید کو ۲۹ ۱۹ میں ستار ہُ انتیاز و یا حمیا تھا۔
    - عارت كسب سے پہلے كورز جزل لارؤ اؤنث بيئن تھے۔
    - ۱ دوکے مشہور ناول نگار عبد الحلیم شرر کا انتقال ۱۹۲۲ و میں ہوا تھا۔
      - ٩- محمد داؤوخال مشهور شاعراختر شیرانی کا امن نام تھا۔
        - الده كشرحيدرآ بادكارانانام نيردن كوث تفا۔
          - اا۔ پاکستان کاسب سے براؤیم تربیلاؤیم ہے۔
            - ال تنزانيك دارالكومت كانام ذواد ما ب-
    - ١٣- بناسيتي تھي بنانے كے ليے بائيلروجن كيس استعال كى جاتى ہے۔
      - ما۔ ورخمیس عربی زبان میں جعرات کے دن کو کہتے ہیں۔
      - 10\_ اردوز بان كاايك محاوره ب: "ول كودل سے راه موتى بي
    - 11\_ مشہور شاعر بشرسیف کے اس شعر کا دوسر امعر کا اس طرح درست ہے:

و کیمونو صاف کوئی کا کیما صله ال جوجی تعامیر ادوست ، و و دشمن سے جاملا



#### ١٧ درست جواب دينے والے خوش قسمت نونها ل

م كرا ي : صدف احمر ميعهم كميل ،سيه طلحه شيم ،سيد محمر احسن ،سيد عالى و قار ، اعظم مسعود ،تحريم خان 🛠 پياور: مانيشېراد ،ميال محمد حاذ ق مه لا **مور: و باج عرفان ۴۸ راولپندی: محمد**ارسلان سا جد ۴۴ ح**یدرآ باد:**نسرین فاطمه ا ورنگ زیب ۱۲ من**د ومحمه خان:** اورنگ زیب ۱۲ بدین: ماه نور فاروق **مئے بہاول بور:مبشرہ حسین ہکا اٹک: عِیرہ عدیل ۔** 

#### ١٥ ورست جوامات شجيخ واليسمجھ دارنونهال

المكراجي: ما جمع عباس ،شاه محداز هرعالم ،سيده مريم محبوب ،سيده سالكمجوب ،سيده جويريه جاويد ، سيدعفان على جاويد بسيده حالاطلعت بسيد بإذل على اظهر بسيد شبطل على اظهر ، ناعمة تحريم مجمه جهاتگير جوسيه، حسن شهاب صديقي ، فرزانه پروين ، مريم عبدالرب، علينا اختر ، سيد حسان على ، فلزا نعمان المر مير بور خاص: ثنا نديم، شفريم راجا، وقار أحد ملالا بور: صفى الرحمان، مطيع الرحمان من راولیندی:هفصه کامران محربن قاسم ۱۲ حیدرآ باد: مرز ااسفار بیک، جویر بیداشتیاق، ماه رخ المرجم بارفان: أميم من ماهم فاطمه ملااتك: اساء عثان الوربت: وكيد عبد الحميد وشي المراق بالكيمة فاطمه حبيب المرسالكميز : محرثا قب منصوري المشيخو يؤره : محمدا حسان ألحسن\_

#### ۱۲ درست جوابات تصبخے والے علم دوست نونہال

المراجي: احتشام خان مجمعين الدين غوري، شازيه وحيد صديقي ،حسن رضا قا دري ، كول فاطمه الله بخش ،اساء زيب عباسي ،لياه اعجاز ، عائشه قيصر ،عبدالا حد ، زهر وشفيق ،محمه بهايول و ار ، سیده اربیه بنول ،اربیه شخ ،محد آصف انصاری ،سیوعلی رضا ، پیسف کریم م<mark>هزیها ول محر: اسام</mark> چاوید انصاری، رمله ریحاب، طولی جادید انصاری، انیله ارشد ۴۶ لا **بور: عبدالجبار رومی** 

انصاری، خدیجه خرم، مارید ندیم، محد عالم جلاکشمور؛ طارق محود کلوسه، عبدالغفار بلوخ به حدر آباد: سید محد ممار حدر، عائشه ایمن عبدالله به جامشورو: معصب سعید جلامیر بور خاص: عاقب اساعیل به سکری شد: صادقین ندیم خانزاده جه او به فیک سنگه: سعدیه کوشمنل خاص: عاقب اساعیل به سکری : ما در ندین ندیم خانزاده به فیک سنگه: سعدیه کوشمنل محد کرک: پیرزاده سیدمیر محد آفاب عالم سرحدی جه فیمل آباد: زینب ناصر جه داولیندی: دومیسه زینب چوبان به سکمر: عائشهم خالد قریش به کامو کے : محمد حسنات حید

#### ١٣ درست جوابات تبصيخ والصحنى نونهال

الله كرا جى: ارسلان الدين ، محمد احسان عثان ، فردوس الرحمٰن ، حافظ عبد الله فاروق اعوان ، محمد شراز انصاری محلة حيدر آباد: مريم عارف محلة معادق آباد: مقدس لطيف محلة فواب شاه: مريم عبد السلام شخ محلة مريد كے: عروج رانا ، بريره رؤف محلة فيكسلا كينت: مقبول احمد محلة كامو كے: محرضر عام حيد محلة لا بور: امتياز على ناز۔

#### ۱۲ درست جوابات تصبخ دالے پُر امیدنونہال

المه كراجى: سندس آسيه سعديه عابد، بهادر، جلال الدين اسد، طاجرمقصود، امامه عالم الدين اسد، طاجرمقصود، امامه عالم المه واو كينك: سيده عروج فاطمه جهر في الله يار: آصف على كهوسه جهر كامو يكيه: محمد حدات جميد به سكم اسيده طيب رضوان كيلاني -

#### ال درست جوابات تصحنے والے پُراعتا دنونہال

المراحی: افرح صدیقی محدفهدالرحن احسن محداشرف محدعثان ، کامران گل آفریدی بهرسکیر نظره مهر بخره مان گل آفریدی بهرسکیر نظره مهر بخره مهر بخره فرک فلساء اکرم آرائیس مختر میر پورخاص: فریحه فاطمه کے بطوبی نورمحد مری بخرا اسلام آباد: عثمان عبدالغی خان ، نیائش نور ، سد سیف انور بخر میانگیر: اقصی انصاری جھول بخرا موجدا فواله: حافظ محد منیب میانگیر: اقصی انصاری جھول بخرا می افواله: حافظ محد منیب میانگیر دانسی انصاری جھول بخرا می افواله: حافظ محد منیب میانگیر دانسی انسلام استخرابی میانگیر دانسی انساری جھول بخرا می افواله: حافظ محد منیب میانگیر دانسی انسلام استخرابی انسان می انسان می



### بلاعنوان کہانی کے انعامات

ہدرد نونہال نومبر ۱۹۰۷ء میں جناب شمیم لوید کی بلاعنوان انعامی کہانی شائع ہوئی تھی۔اس کہانی کے بہت اچھے اچھے عنوانات موصول ہوئے۔ سمیٹی نے بہت غور كرنے كے بعد تين بہترين عنوانات كاانتخاب كيا ہے۔جومخلف جگہوں ہے ہميں تين نونہالوں نے ارسال کیے ہیں تفصیل درج ذیل ہے:

ا۔ مامنی میں کم : احسن جادید، کراچی

٢- تا قابل واليس : عبدالجباررومي انصارى، لا مور

سر مامنی کے تعاقب میں: زبیراحد،میر بورخاص

﴿ چند اور اجھے اچھے عنوانات ﴾ ز مانے کا قیدی۔ ماضی کا مسافر۔ وقت کا کھیل ۔ ماضی کی سیر۔ ماضی کا سفر۔ تلاشِ ماضی ۔ وقت کا قیدی۔ ماضی کے پیچھے۔

#### ان نونها لول نے بھی ہمیں اچھے استھے عنوا نات سمیح

ته كرا چى: ما يم عباس ، ناعمة تحريم ، عافيه ذوالفقار ، مقدس غورى ، بانية فيق ،محمد شايان اسمر خان ، اربيه يشخ ، اساء زيب عباس ، سيده اربيه بتول ، علينا اختر ،محمد احمد احسن ،محمد احسان عثان ، احسن جادید بسام، ایمن صدیقی، صدف آسیه، صدف احمر، محمه جهانگیر جوئید، حبیب جادید، جویریه . عبدالحميد، رمثنا صابر، ناديدا قبال،عبدالو باب زام محمود، شاه بشري عالم، مريم عبدالرب،سيدطلحها ماہ نامہ ہمدردنونہال جنوری 10 ایسوی کے کاا کی ا





هميم ،محد عمران ،سيدعلى رضا ،شازان اعجاز ، عا ئشه قيصر ،مصامص شمشادغورى ،عبدالا حد ، تميل على ، حسن رضا قادری، صباح کریم، فلزانعمان، فاطمه عمران احسان، سیده نمرامسعود، کول فاطمه الله بخش، جویر پیچمراسلم جا کھر و،سیدہ حالاطلعت مجمد شیراز انصاری ،سیدعفان علی جاوید ،سیدہ جویر پیہ جاويد بسيده سالكه محبوب بسيده مريم محبوب بسيد بإذل على اظهر بسيده مظل على اظهر تحريم خان ، طاهر مقصود، سعد بيرعا بد، عريشه بنتِ حبيب الرحمٰن، محمد عين الدين غوري، احتشام خان ، جلال الدين اسد،احد حسین محمد باذل، بهادر،محرفهدالرحلن، کامران گل آفریدی،احسن محمداشرف،فصل ودود خان ،محدعثان ،رضوان ملك على حسن محد نواز مجرصفي الله فصل قيوم خان ،نعمان احمر مث**ر ماولينثري:** قراة العين محمود، محربن قاسم ، روميسه زينب چواپان الا اسلام آباد: صهيب صديقي ، عماره فرقان ، عثان عبدالغنی خان ، نیائش نور ،عشاءمریم ، ریان منصورعلوی **کالا مور**: و ہاج عرفان ، روحاندا حمد ، عبدالجبار روی انصاری ،عطیه جلیل ، ما بین صباحت ،محمد آصف جمال ، امتیاز علی ناز ، جواد الحسن 🛠 حيد ٦ باد: اقصي سرفراز انصاري ، عا كشدا يمن عبدالله ، مريم عارف ، عا كشداليه دين ، اساء شبير احمه، آقاق الله خان ،مرزااسفار بیک، ماه رخ ، زرشت نعیم راؤ ، انوشه با نوسلیم الدین ،سیدمحمر عمار حيدر منه مير بورخاص: زبيراحمه، نورالهد كي اشفاق، ثنا نديم، حرامحود احمه، فيضان احمد خان، عا كشه اساعیل ، طوٹی نورمحد مری ، فریحہ فاطمہ کے سیر **نواب شاہ**: ارم بلوچ محدر فیق ، مریم عبدالسلام شيخ المين شيخو يوره: عروج رانا محمداحسان الحن المحتربت: ذليه عبدالمجيد دشتي المك بهاجره عديل، اساء عثان المرام والمرام المرام المرا انصاری حجول 🛠 پیاور: حانبه شنراد، میان محمد حاذق ۴ رحیم مار خان: محمر انس سمیع، زین ماه نامه مدردنونهال جنوري ۱۵۰ ميسوى ( ۱۱۸ )

#### ہر مہینے ہزاروں تحریریں

ہدردنونہال میں شائع ہونے کے لیے ہرمینے ہزاروں تحریبی (کہانیاں،
لطفے، نظمیں اوراشعار) ہمیں ملتی ہیں۔ ان میں سے جو تحریبی شائع ہونے کے قابل
نہیں ہو تیں۔ ان تحریبی کے نام ''اشاعت سے معذرت' کے صفح میں شائع کر دیے
جاتے ہیں۔ لطفوں اور چھوٹی تحریوں اقتباسات وغیرہ) کے نام اس صفح میں نہیں
دیے جاتے ۔ نونہالوں سے درخواست ہے کہوہ ہم سے خط لکھ کرسوال نہ کریں۔ ایسے
خطوں کے جواب سے دقت بچا کر ہم اسے رسالے کوزیادہ بہتر بنانے میں خرچ کرنا
خطوں کے جواب سے دقت بچا کر ہم اسے رسالے کوزیادہ بہتر بنانے میں خرچ کرنا
جاتے ہیں۔



= distant

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہریوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

> المنهور مصنفین کی گنگ کی مکمل رینج الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی ہی ڈی ایف فائلز 💠 ہرای کِک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سيريم كوالثي، نار مل كوالثي، كميرييدٌ كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اڈاؤنلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ۱۔ ستروہ سریں احراب کو ویسٹ سائٹ کالنگ ویکر منتعارف کرائیپر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



کسوٹی ک جاتی ہے: پر کھ۔ آزبائش ۔امتخان۔

گروی گِ ژ و ی ده چیز جور بن رکی جائے۔ لی کُ کُ د تبر مزار ۔ تربت ۔ گور۔ لی کُ کُ کُل د کُل الی ۔ یک جیکئے کاعرمہ۔ لیک کُٹ کُل د کی ۔ یک جیکئے کاعرمہ۔ سرسری سُ ژس ر می رواروی۔ جلدی ہے۔ چلتے چفترا ۔ ۔

وتيره و ت بي ر ه عادت دستور شيره دوش مريقه-

توبین ت و بی ن دنت هارت برا آن المانت کرنا م ورگزر و رُ رُ گُ زُ ر معانی چیم پیشی .

عقيدت عُ تِي دَ ت التقاد ـ ارادت مندي .

تند من د تيز يفضب ناک يخت ير وارتلخ به

مودار ن مو د ا ر عیان ظهر آشکار .

متضاو مم ت كفا و برعس مظاف مالنا..

مصلوب مُ صُ لُو ب صليب برج مايا كيار مُول ديا كيار

وللطم ت كَا كُم م موجول كا زور يانى كے تھيڑے موج لير يجوش ولول \_

میراث می را شه ورشه ترکه وه جائداد وغیره جومرنے والے کی طرف سے

حق وارول کو لیے۔

ناشناس أنا ش كا س ما يجاني والا.

اه نامه مدردنونهال جوري ١٥٠٥ميري ﴿ ١٢٠ ﴾